

احكام إسلام كاخولجنورت محجوعه

و المعالمة ا





مَنْ مُنْ الْمُؤْثِرُ الْمُؤْتِرُ الْمُؤْثِرُ الْمُؤْتِرُ الْمُؤْثِرُ لِللْمُؤْثِرُ الْمُؤْثِرُ الْمُؤْثِرُ الْمُؤْثِرُ الْمُؤْثِرُ لِلْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِرُ لِلْمُؤْتِلِ لِلْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِرُ لِلْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِرِ لِلْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِرِ لِلْمُؤْتِلُ لِلْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِ لِلْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِ لِلْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِلْمِلِلْ الْمُؤْتِلِ ا

تاليف

خُالْعُ الْقِلْوَالْكِولُ

(مُعْق) مُحْسِبِيلًام

(رئيس)

مركز الافتاء فالإنشال

تكستان جوهر، بلاك ١٢، كراچي



### المارسة المارس

# ﴿ جمله حقوق بحق مئولف محفوظ ہیں ﴾

تن<u>ہ الفقیم</u> معنی نوسستیم

مولانا محمصطفي احمداني

استاذ دارالا فآء جامعها شرف المدارس كراجي 0333-6548203

> 0334-3242688 maktabatunoor@gmail.com

> > ذکالح<u>ده۱۳۲۵</u> ۱۳۲۷ه

> > > مغريها

ری الاول ۱۳۲۸ه بری الاول الکی ۱۳۲۸ه

والااح

اسماء بطائق اربل 2010

نام كماب:

نام مؤلّف:

ترتيب وتزكين ويروف ريانك:

كميوزنك

برائے دابطہ:

طبع اول: طبع قانى: طبع قالث: طبع اربع:

سی ارق: لمبع خاص:

لمبعضتم: اشاه - بختر

رمفيان المبارك ١٣٣١ ه اكتسته ١٠٠١/ رمفيان المبارك ١٣٣٢ ه اكست ٢٠١١

م مقمان المبارك ا۳۴ اها کست ۱۳۰۰ رمضان ال

مُعَجَّدُ بِبِي الْمُؤْكِّلُ فِي الْمِيْلِ مِعارُف الدين وكان لِمر 46 مُعنان عربال 12 كروني اشاعت *نم (اشاع*ت دہم مُادیشیں

زم زم پبلشر ذکراچی

كمتبهالاحمان اردو بازاركراحي

مكتبدرهمأنياردوبإ زارلابور

مكتبدسيداحرشهبيدلا بود

مكتبدالعارني فيعلآباد

كتاب كمرتكم

اداره تاليفات اشرفيداتان

كتب فاشرشيد بيداجه بازار روالينذى

من شرك كري معروف اسلاى كتب فاند عطلب فرماكي

كتب خانه مظهري كلشن اقبال كراچي

وارالا ثاعت اردوباز اركرايي

على كمّاب كمراردوبازاركرايي

بيت القرآك اردد بازاركراجي

قدى كتب خاندآ دام باغ كراجى

ادارها سلاميات اردوباز اركرايي

ادارة الافرى ورى أون كراحي

كتبه عمرفاروق شاوفيعل كالونى كرايي

بيث الكتب كلشنا قبال كراجي

### المان المان

| صفحةبر | آ مکینه مضامین                                                             | نمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | ح ف آغاز                                                                   |         |
|        | تقريظ استاذ العلماء فيخ الحديث حضرت مولانامفتي محمرطيب صاحب دامت بركاتهم   |         |
|        | تقريظ: جامع المحاس ولي كامل حضرت واكثر محمرصا برصاحب دامت بركاتبم          |         |
| j.     | تقريظ :حضرت مولانامفتي محريوسن ساجا صاحب مظلمفتي دارالافتاء (باثل) برطانيه |         |
| 1      | طہارت کے احکا                                                              |         |
| 1      | طهارت کی اقتمام                                                            | 1       |
| 2      | حدث سے طہارت                                                               | 2       |
| 2      | منجاست سي طبهارت                                                           | 3       |
| 3      | یانی کی اقسام                                                              | 4       |
| 3      | ماء <u>مطل</u> ق                                                           | 5       |
| 4      | ماءمقيد                                                                    | 6       |
| 4      | تھم کے اعتبازے پانی کی اقسام                                               | 7       |
| 4      | طا بر طهر غير کروه                                                         | 8       |
| 4      | طا برمطبر کروه                                                             | 9       |
| 5      | طا ہر مشکوک                                                                | 10      |
| 5      | طاہرغیرمطہر                                                                | 11      |
| 5      | ماء مستعمل کی تعریف                                                        | 12      |
| 5      | ماء مستعل كاتقلم<br>اء مستعل كاتقلم                                        | 13      |

# 

| صفحةبر | آئينه مضامين               | نمبرشار |
|--------|----------------------------|---------|
| 5      | ماء مجس                    | 14      |
| 5      | ماء <u>مطلق کی اقسا</u> م  | 15      |
| 6      | ماءحاري                    | 16      |
| 6      | ماء جاري كانتكم            | 17      |
| 6      | ماءراكد                    | 18      |
| 6      | ماءراكد كاتحكم             | 19      |
| 7      | متفرقات                    | 20      |
| 8      | ماء مقيد كي تعريف اوراحكام | 21      |
| 8      | طبع الماء                  | 22      |
| 9      | یانی کے اوصاف<br>متفرقات   | 23      |
| 10     | متفرقات                    | 24      |
| 15     | جھوٹے یانی کے احکام        | 25      |
| 15     | جھوٹے پانی کی تعریف        | 26      |
| 15     | ياك (طاهر)                 | 27      |
| 16     | طاہرمطہرکروہ               | 28      |
| 16     | طا بر شکوک                 | 29      |
| 16     | نجِي .                     | 30      |
| 17     | ب كنوين كے احكام           | 31      |
| 20     | ٹینگی کی تطهیر کا طریقه    | 32      |

# والمراسمة المحروب المواجعة المراسمة المحروب المراسمة المحروب المراسمة المحروب المحروب

| صخيمر | آئينه مضامين                   | نمبرشار |
|-------|--------------------------------|---------|
| 21    | متفرقات                        | 33      |
| 25    | استنجاء كام                    | 34      |
| 25    | استنجاء میں کرنے کے کام        | 35      |
| 26    | استنجاء میں ندکرنے کے کام      | 36      |
| 26    | استنجاء کے مکر وہات            | 37      |
| 27    | استنجاء کے احکام               | 38      |
| 28    | استنجاء كے فرض ہونے صورت       | 39      |
| 28    | واجب ہونے کی صورت              | 40      |
| 28    | سنت ہونے کی صورت               | 41      |
| 28    | متحب ہونے کی صورت              | 42      |
| 28    | بدعت ہونے کی صورت              | 43      |
| 29    | كن اشياء سے استنجاء ناجائز ہے؟ | 44      |
| 31    | وضوكے احكا                     | 45      |
| 31    | وضوكامعني                      | 46      |
| 31    | وضوئ اہمیت                     | 47      |
| 32    | وضو کے ارکان                   |         |
| 32    | وضو کے مجمع ہونے کی شرائط      |         |
| 32    | وضو واجب ہونے کی شرائط کے      | 50      |

### 

| صحيمبر | آئينه مضامين                                                                                                                           | تمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33     | وضو کی سنتیں                                                                                                                           | 51      |
| 35     | وضو کے آ داب وستحبات                                                                                                                   | 52      |
| 35     | وضو کے مکر و ہات                                                                                                                       |         |
| 36     | وضو کی اقسام                                                                                                                           |         |
| 37     | نواقض وضو                                                                                                                              | 55      |
| 39     | ہنسی کی اقسام اوراحکام<br>نواقض دضو پرایک حکیمان نظر                                                                                   | 56      |
| 39     |                                                                                                                                        | 57      |
| 41     | الی اشیاء جن ہے وضوئیں اُو شا                                                                                                          | 58      |
| 42     | متفرقات                                                                                                                                | 59      |
| 46     | عنسل کے احکا                                                                                                                           | 60      |
| 46     | عشل کے فرائض                                                                                                                           | 61      |
| 46     | عنسل کی سنتیں                                                                                                                          | 62      |
| 46     | عنسل کی اقتسام                                                                                                                         | 63      |
| 47     | عنسل فرض کب ہوتا ہے؟                                                                                                                   | 64      |
| 47     | عشل مسنون کب ہوتا ہے؟                                                                                                                  | 65      |
| 47     | مسل کے فرائفن<br>عنسل کی منتیں<br>عنسل کی اقسام<br>عنسل فرض کب ہوتا ہے؟<br>عنسل مسنون کب ہوتا ہے؟<br>عنسل مستحب کب ہوتا ہے؟<br>متفرقات | 66      |
| 48     |                                                                                                                                        | 67      |
| 51     | فقیم کے احکا                                                                                                                           | 68      |
| 51     | تیم کے ارکان ک                                                                                                                         | 69      |

المرابع المراب

| صخيمر           | آئينه مضامين                                                                            | نمبرشار |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 51              | تنيتم كي سنتيل                                                                          | 70      |
| 52              | تيتم كاطريقه                                                                            | 71      |
| 52              | تیم کے مجمع ہونے کی شرائط                                                               | 72      |
| 55              | المتفرقات                                                                               | 73      |
| 60              | موزدل بیت کے احکا                                                                       | 74      |
| 60              | موزوں پرمسے کے میچے ہونے کی شرائط                                                       | 75      |
| 61              | مسح کی مقدار                                                                            | 76      |
| 62 <sup>-</sup> | مسح کی مدت                                                                              | 77      |
| 62              | مسح تو ڑنے والی چیزیں                                                                   | 7.8     |
| 63              | پنی اور بلستر پرسنے کا بیان                                                             | 79      |
| 63              | یٹی پرمسے کوتو ڑنے والی چیزیں                                                           | 80      |
| 64              | موزوں اور پی پرمسے کرنے میں فرق                                                         | 81      |
| 69              | شجاستول کے احکا                                                                         | 82      |
| 69              | نجاست کی تعریف                                                                          | 83      |
| 69              | نجاست کی اقسام اور ان کے احکام                                                          | 84      |
| 72              | نجاست کی تعریف<br>نجاست کی اقسام اوران کے احکام<br>نجاست گلی چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ | 85      |
| 73              | پاک کرنے کے طریقے                                                                       |         |
| 82              | حیض ونفاس کے مسائل                                                                      | 87      |
| 82              | مین کے کہتے ہیں؟                                                                        | 88      |



| صفحةبر | آئينه مضامين                        | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 82     | حیض کی مدت                          | 89      |
| 82     | حيض كى شرط                          | 90      |
| 83     | طهرکی بدت                           | 91      |
| 83     | نفاس کی تعریف                       | 92      |
| 83     | نفاس کی مدت                         | 93      |
| 84     | حیض ونفاس کے شرعی احکام             | 94      |
| 87     | معذوركاتكم                          | 95      |
| 90     | چند ضروری إصطلاحات                  | 96      |
| 93     | نمازكاركا                           | 97      |
| 93     | نماز کی قتمیں                       | 98      |
| 94     | نمازوں کی تعداد                     | 99      |
| 99     | نماز ول کے متحب اوقات               | 100     |
| 100    | وہ اوقات جن میں نماز پڑھناممنوع ہے  | 101     |
| 100    | وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے | 102     |
| 103    | اذان اورا قامت کے مسائل             | 103     |
| 105    | اذان کے کمروہات                     | 104     |
| 106    | اذان دیخ کامسنون طریقه              | 105     |
| 108    | نماز کی شرائط کابیان ہے             | 106     |

المان المان

| صغخبر | آئينهمضامين                             | تنبرشار |
|-------|-----------------------------------------|---------|
| 116   | انماز کے قرائض                          | 107     |
| 118   | نماز کے واجبات                          | 108     |
| 119   | نماز کی سنتیں                           | 109     |
| 121   | نماز کے متحبات                          | 110     |
| 124   | نماز کوتو ڑنے والی چیز ول کابیان        | 111     |
| 128   | وہ مجبوریاں جن میں نماز تو ژنا جائز ہے؟ | 112     |
| 129   | جاءت کے احکا                            | 113     |
| 130   | جماعت کن پرواجب ہے؟                     | 114     |
| 130   | ترک جماعت کے اعذار                      | 115     |
| 131   | المت كے ہونے كى شرطيں                   | 116     |
| 131   | امام ادر مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی ترتیب  | 117     |
| 133   | امامت کا حقد ارکون ہے                   | 118     |
| 134   | وہ افرادجن کی امات مکروہ تحریم ہے       | 119     |
| 134   | اقتداء کے مجمع ہونے کی شرط              | 120     |
| 138   | نماز میں مکرومات کابیان                 | 121     |
| 138   | لباس سے متعلق محرومات                   | 122     |
| 139   | جاندار کی تصویر سے متعلق مکر دہات       | 123     |
| 140   | قلبی تشویش سے متعلق مکروہات             | 124     |
| 140   | قرائت ہے متعلق مکر وہات ا               | 125     |

## الماين المحادث المحادث المحادث المعادل المعادل

| صفحنبر | آ ئىنەمضامىن                           | نمبرشار |
|--------|----------------------------------------|---------|
| 141    | جگہے۔<br>حگہ سے متعلق مروہات           | 126     |
| 141    | بلاضرورت مل قليل كرنے ہے متعلق مكرومات | 127     |
| 142    | وه امور جوتما زیب کروه نبیس            | 128     |
| 146    | سترہ کے احکام                          | 129     |
| 146    | نمازی کے آگے ہے گزرنا                  | 130     |
| 149    | وتز کے احکا                            | 131     |
| 153    | مسافرتی نماز کے احکام                  | 132     |
| 153    | نیټ سفرنیچ ہونے کی شرا لکا             | 133     |
| 154    | سنرشر عی کی مقدار                      | 134     |
| 155    | قصر کی ابتدا کب ہو گی؟                 | 135     |
| 155    | فناء کی تعریف                          | 136     |
| 156    | قفر كاطريقه                            | 137     |
| 157    | ا قامت کے شرعی احکام                   | 138     |
| 161    | وطن کی اقسام                           | 139     |
| 161    | وطن کے احکام                           | 140     |
| 162    | وطن اصلی کب ختم ہوتا ہے؟               | 141     |
| 163    | وطن اقامت كب حتم ہوتا ہے؟              | 142     |
| 164    | وطن سکنی کب ختم ہوتا ہے 10             | 143     |

### الماين المحالي الماين المحالية الماين المحالية الماين المحالية الم

| صفخمبر | أكينه مضامين                             | نمبرشار |
|--------|------------------------------------------|---------|
| 166    | فضانمازول کے احکا                        | 144     |
| 166    | تضاء كرنے كاطريقه                        | 145     |
| 167    | صاحب ترتيب كي تعريف                      | 146     |
| 168    | نماز ول میں ترتیب واجب ہونا              | 147     |
| 169    | قضاء عمرى كالمسئله                       | 148     |
| 173    | مریض کی نماز کے احکام                    | 149     |
| 174    | مريض كا قبلدرخ مونا                      | 150     |
| 175    | مریض کے بسر کا تھم                       | 151     |
| 178    | سجدة سبوكاحكا                            | 152     |
| 187    | سجاد تلاوت کے احکا                       | 153     |
| 187    | سجده تلاوت كامطلب                        | 154     |
| 187    | قرآن مجید میں بحدہ تلاوت کے مقام         | 155     |
| 187    | سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے               | 156     |
| 188    | جن صور نون میں مجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا | 257     |
| 189    | سجدہ تلاوت کے وجوب کی نوعیت              | 258     |
| 190    | سجده تلاوت ادآ کرنے کی کیفیت             | 159     |
| 190    | ٠ آيت مجده کئ بار تلاوت کرنا             | 160     |
| 191    | سجده تلاوت داجب ہونے کا اصول             | 161     |

والمستبلة المحالين ال

| صفحةنمبر | آئينه مضامين                    | نمبرشار        |
|----------|---------------------------------|----------------|
| 191      | سجده تلاوت ہے متعلق اصول        | 162            |
| 196      | صلوة الأستنهاء كاحكا            | 163            |
| 199      | صلواة الكسوف اورصلوة الخبوف     | 164            |
| 199      | صلواة الكسوف برصنه كاطريقه      | 165            |
| 202      | عيدين كاحكام                    | 166            |
| 202      | نمازعیدین کے واجب ہونے کی شرائط | 167            |
| 203      | نمازعیدین سیح ہونے کی شرائط     | 168            |
| 204      | عیدالفطر کے دن کے متحبات        | 169            |
| 204      | عیدالانجیٰ کے دن کے مستخبات     | 170            |
| 205      | نمازعیدین کی ادائیگی کا طریقه   | 171            |
| 205      | تكبيرات تشريق كاعكم             | 172            |
| 205      | أيام ذى الحجه كاادب             | 173            |
| 208      | جاءت كاحكا                      | 174            |
| 214      | مَادِ جُمُعہ کے احکا            | 175            |
| 215      | نماز جعه کے فرائض ہونے کی شرائط | 176            |
| 216      | نماز جمعہ کے مجمع ہونے کی شرائط | 177            |
| 216      | نائے شہر کی تعریف               | <del>}</del> - |
| 217      | اذنِ عام کی تعریف کے ا          | 179            |

# المنظمة المن المنظمة المنظمة

| صفحتبر      | آ نکینه مضامین                                     | نمبرشار |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|
| 217         | حِفا وَ نِيول جِيل خانول مِين نما زِ جمعه          | 180     |
| 218         | خطبہ کے احکام                                      | 181     |
| 218         | خطبہ کے داجبات                                     | 182     |
| 218         | خطبه مین مسنون اور منتحب باتنین                    | 183     |
| 219         | متفرقات                                            | 184     |
| 222         | میت کے احکا                                        | 185     |
| 222         | جب موت کے آثار طاہر ہوجا کیں                       | 186     |
| 223         | جب موت طاری ہوجائے                                 | 187     |
| 223         | جب موت واقع بوجائے                                 | 188     |
| 224         | میت کی وفات کااعلان                                | 189     |
| 224         | تجهيروتكفين كى تيارى                               | 190     |
| 224         | میت کونسل دینے کا حکم                              | 191     |
| 225         | میت کونسل دینا کب فرض ہوتا ہے                      | 192     |
| 225         | میت کونسل دینے کا زیادہ چی دار کون ہے              | 193     |
| 225         | ز وجین میں ہے کسی کے انقال کے وقت دوسرے کے لئے تھم | 194     |
| 226         | نا بالغ میت کوکون عسل دے                           | 195     |
| 226         | كون عسل نبيس د سے سكتا                             | 196     |
| <u>2</u> 26 | میت کونسل دینے کامسنون طریقه                       | 197     |
| 228         | متفرقات ح                                          | 198     |

المان المان

| صفحة نمبر     | آئينه مضامين                                              | تمبرشار |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 231           | سکفین کے احکام                                            | 199     |
| 231           | تنفين كاظم                                                | 200     |
| 231           | کفن کی ذ مدداری کس پر ہے؟                                 | 201     |
| 231           | کفن کی اقسام                                              | 202     |
| 231           | مرد کامسنون کفن                                           | 203     |
| 232           | عورت كامسنون كفن                                          | 204     |
| 232           | كفن الكفاب إ                                              | 205     |
| 232           | كفن الضروره                                               | 206     |
| 233           | بچول کے گفن کا تھم                                        | 207     |
| 233           | مرد کی تکفین کامسنون طریقه<br>عورت کی تکفین کامسنون طریقه | 208     |
| 233           | عورت كى تلفين كامسنون طريقه                               | 209     |
| 234           | جنازے پر جا در ڈالنے کا تھم                               | 210     |
| 234           | متفرقات                                                   | 211     |
| 237           | جنازه انھانے کا بیان                                      | 212     |
| 237           | میت اگر بچه و                                             | 213     |
| . <b>2</b> 37 | میت اگریزی ہو                                             | 214     |
| 237           | جنازه المفانے كامتحب طريقه                                | 215     |
| 238           | جنازہ کے ہمراہ چلنے کے آ داب                              | 216     |
| 238           | جنازه دیکھ کر کھڑے ہونے ہا                                | 217     |



| صفحةبر      | آ نینه مضامین                         | نمبرشار |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| 240         | نمازجنازه کے احکام                    | 218     |
| 240         | نماز جنازه كانتكم                     | 219     |
| 240         | نماز جناز ہ فرض ہونے کی شرائط         | 220     |
| 240         | نماز جنازه اواكرئے كاونت              | 221     |
| 241         | نماز جناز ہ کے صحیح ہونے کی شرائط     | 222     |
| 242         | نماز جنازه کے فرائض                   | 223     |
| <b>24</b> 2 | نماز جنازه میں مسنون چیزیں            | 224     |
| 243         | میت کے لئے دعامیں تفصیل               | 225     |
| 243         | نماز جنازه ختم ہونے پر ہاتھ کب چھوڑیں | 226     |
| 244         | نماز جنازه کے بعداجما می دعا کرنا     | 227     |
| 244         | اگر جنازه کی دعایا د ند ہو            | 228     |
| 244         | نماز جنازه کے مفسدات                  | 229     |
| 244         | مسجد میں نماز جناز ہ کا تھم           | 230     |
| 245         | عائبانه نماز جنازه كاتهم              | 231     |
| 247         | تدفین کے احکام                        | 232     |
| 247         | تد فين كاحكم                          | 233     |
| 248         | قبر کی اقسام                          | 234     |
| 248         | کونی قبر کھود ناافضل ہے؟              | 235     |
| 248         | تا بوت میں فن کرنے کے احکام           | 236     |



| صفحةبر       | آ ئىنەمضامىن                                | نمبرشار |
|--------------|---------------------------------------------|---------|
| 248          | تد فين كامسنون طريقه                        | 237     |
| 249          | تدفین کے وقت پردہ کا تھم                    | 238     |
| 249          | قبر کا بند کرنا                             | 239     |
| 249          | تېرېرمنې د النا                             | 240     |
| 250          | تدفین کے بعددعا کا حکم                      | 241     |
| 252          | شہید کے احکا                                | 242     |
| 253          | شهد د نيوي داخروي                           | 243     |
| 253          | شھيد اخروي                                  | 244     |
| 253          | شهید دینوی                                  | 245     |
| 253          | شہیددینوی داخروی بنے کے لئے شرائط           | 246     |
| 255          | قربيدكا مل كاتفكم                           | 247     |
| 256          | شهبیداخروی کا تکم                           | 248     |
| 256          | شعبید اخروی کون کون میں                     | 249     |
| 263          | رُكُوة كے احكا                              | 250     |
| 264          | ز کو ټه کې اقسام پراجمالي نظر               | 251     |
| 264          | ز کو ۃ کے فرض ہونے کی شرائط                 | 252     |
| 264          | وه شرطین جوشض میں پائی جانی ضروری ہیں       | 253     |
| 2 <b>6</b> 5 | وه شرطیں جو مال میں پائی جانا ضروری ہو ۔ 16 | 254     |



| صفحتمبر | آ نکینه مضامین                            | نمبرشار |
|---------|-------------------------------------------|---------|
| 267     | ز کو ہ کا اوا کرنا کب فرض ہوتا ہے         | 255     |
| 268     | مال ستفاد كالحكم                          | 256     |
| 269     | ز کو ق کی ادائیگی کے محیم ہونے کی شرائط · | 257     |
| 270     | بینکوں سے زکوۃ کی کوتی کا حکم             | 258     |
| 271     | حيلة تمليك كامطلب                         | 259     |
| 272     | نصابِ ذكوة                                | 260     |
| 274     | كھوٹ ملے ہوئے سونے چاندى كاحكم            | 261     |
| 275     | مال تجارت مين زكوة نصاب زكوة              | 262     |
| 275     | مال تجارت مين زكوة نكالنے كاطريقه         | 263     |
| 276     | روپے پییوں میں زکوۃ کانصاب                | 264     |
| 276     | كمپنيول كے شيئرز پرز كؤة كاحكم            | 265     |
| 277     | اگرنساب ہے کم متفرق اشیاء ہوں             | 266     |
| 278     | قرضون کی دوشمیں                           | 267     |
| 279     | تجارتی قرضے کب منہا کئے جائیں؟            | 268     |
| 279     | قرض کی مثال                               | 269     |
| 279     | قرض ہے کیامراد ہے؟ م                      | 270     |
| 280     | دین قوی کی تعریف                          | 271     |
| 280     | دين توى پرز كۈة كاحكم                     | 272     |
| 280     | دين متوسط پرز كوة كاحكم                   | 273     |
| 281     | دين ضعيف کي تعريف                         | 274     |
| 282     | دين ضعيف پرز كو ة كاتكم                   | 275     |

# الكيد الماين الم

| ا نكينه مضامين                             | نمبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پرادیڈنٹ فنڈ پرز کو ة                      | 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قابل زكوة اورنا قابل زكوة اموال كاجَدْ وَل | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ز کو ة کاخود شخیصی فارم                    | 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ز کو ۃ کے مصارف                            | 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وہ لوگ جنہیں ز کو ۃ دینا ناجا تزہے         | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صدقة الفطركاحكا                            | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| زكوة اورصدقته الفطرمين مشترك احكام         | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ز كوة اور صدقته الفطر مين فرق              | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صدقته الفطر كي مقدار                       | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عُشرك احكا                                 | 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عشر کی تعریف                               | 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عشر کس پرفرض ہوتا ہے                       | 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وہ پیدادار جن پرعشر ہےاور جن پڑہیں         | 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عشر کے وقت کون سے اخرا جات منہا کئے جائیں  | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عشراور نصف عشر كافرق                       | 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رفزه کے احکا                               | 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| روزه کامعنی                                | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | پرادیڈن ننڈ پرد کو ۃ اللہ نائو ۃ اورنا قابل زکو ۃ اموال کاجذ و ل ازکو ۃ کاخوتشخصی فارم معمارف وہ لوگ جنہیں زکو ۃ دیانا جائز ہ وہ لوگ جنہیں زکو ۃ دیانا جائز ہ معدقۃ الفطری مشترک احکام صدقۃ الفطری مقدار صدقۃ الفطری مقدار عشر کی تعریف عشر کے احکام عشر میں نصابہ شرطنیں عشر میں نصابہ شرطنیں عشر کے اورجن پرنیس عشر کے دوقت کون سے اخراجات منہا کے جائیں عشر اورنسف عشرکا فرق عشر اورنسف عشرکا فرق |



| صفحةبر | آئينه مضامين                               | نمبرشار |
|--------|--------------------------------------------|---------|
| 309    | کس شخص پر رمضان کے روز بے فرض ہیں          | 294     |
| 309    | دارالحرب كي تعريف                          | 295     |
| 309    | کس شخص پر رمضان کے روز ہے اوا کرنا فرض ہے؟ | 296     |
| 310    | روز ہیجے ہونے کی شرائط                     | . 297   |
| 311    | روزه کی اقسام                              | 298     |
| 312    | : نذر کی اقسام                             | 299     |
| 315    | روزه کوتو رہے والی چیز ول کابران           | 300     |
| 318    | جوف کی حقیقت                               | 301     |
| 319    | منفذ کی حقیقت                              | 302     |
| 320    | مسام کی حقیقت                              | 303     |
| 320    | مفطرات کون کون میزین بین؟                  | 304     |
| 321    | ضابطه اوراصول                              | 305     |
| 323    | تمام اصول كالب لباب                        | 306     |
| 324    | روزه کی قضاءاور کفاره کابیان               | 307     |
| 328    | روز ه کی حالت میں مکروه کام                | 308     |
| 328    | روزه کی حالت میں غیر مکروہ افعال           | 309     |
| 329    | روز ه کی حالت میں متحب افعال               | 310     |
| 329    | روز ہ چھوڑ دینا کب جائز ہے؟                | 311     |
| 330    | كفاره كابيان                               | 312     |

# والمراقب المحالين الم

| صفحةبر | آ ئىنەمضامىن                                | نمبرشار |
|--------|---------------------------------------------|---------|
| 338    | رؤیت ہلال کے احکام                          | 313     |
| 338    | رمضان المبارك كاآغاز                        | 314     |
| 338    | چا ند کا ثبوت                               | 315     |
| 340    | روز و میں نیت کا حکم                        | 316     |
| 340    | روز ہے میں نیت کا وقت                       | 317     |
| 341    | نیت کس طرح کرسکتا ہے                        | 318     |
| 341    | چاندد کیھنے کی گواہی کی شرائط               | 319     |
| 344    | اعتكاف كے احكا                              | 320     |
| 344    | اعتكاف كي اقسام                             | 321     |
| 345    | اعتكاف كي مدت                               | 322     |
| 345    | اعتكاف كےمفیدات                             | 323     |
| 346    | وہ اعذار جن کی وجہ ہے مجد ہے لکانا جائز ہے؟ | 324     |
| 346    | اعتكاف كے مباحات                            | 325     |
| 347    | اعتكاف كي آداب                              | 326     |
| 347    | اعتكاف كے مكر وہات                          | 327     |
| 348    | اعتكاف كب تو ژنا جائز ہے                    | 328     |
| 348    | اگراعت کاف ٹوٹ جائے                         | 329     |
| 351    | 16-12-3                                     | 330     |
| 351    | مج كامعنى                                   | 331     |

## المناسبة الم

| صفحةبر | آئينه مضامين                           | نمبرشار |
|--------|----------------------------------------|---------|
| 351    | ج فرض ہونے کی شرائط<br>ا               | 332     |
| 352    | استطاعت كامطلب                         | 333     |
| 353    | محرم ہے کون مراد ہے؟                   | 334     |
| 354    | مج کے مجمع ہونے کی شرائط               | 335     |
| 355    | میقات کے احکامات                       | 336     |
| 357    | احرام باندھنے کی جگہ                   | 337     |
| 358    | حج كے فرائض                            | 338     |
| 359    | قح كاطريقه                             | 339     |
| 361    | چ کے داجبات                            | 340     |
| 362    | حج میں مسنون افعال                     | 341     |
| 364    | احرام کے احکام                         | 342     |
| 366    | احرام میں کروہ یا تیں                  | 343     |
| 368    | عمرہ کے احکام                          | 344     |
| 368    | عمره كاحكم                             | 345     |
| 368    | عمرہ کرنا کب مکروہ ہے<br>عمرہ کے فرائض | 346     |
| 368    | عمره کے فرائض                          | 347     |
| 368    | عمره کرنے کا طریقه                     | 348     |
| 369    | حج کی اقسام                            | 349     |

| صفحنمبر | المنينه مضامين                                                 | نمبرشار |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 370     | عج قر آن، تتع اورا فراد میں فرق                                | 350     |
| 371     | مر داور عورت کے حج وعمرہ کے افعال میں فرق                      | 351     |
| 372     | جنایات کے احکام                                                | 352     |
| 372     | جنایت کی <i>تعریف</i>                                          | 353     |
| 372     | جنايت كى اقسام                                                 | 354     |
| 373     | جنایت کی اقسام میں فرق                                         | 355     |
| 374     | جنایت کی صورت میں عذراور بلاعذر کا فرق                         | 356     |
| 374     | جنایت کی وہ صورت جس میں کو ئی جزاء نہیں                        | 357     |
| 380     | هَدى كاحكام                                                    | 358     |
| 380     | هدی کے گوشت کا حکم                                             | 359     |
| 381     | هدی کی شرا نظ                                                  | 360     |
| 381     | مناسك هج أيك نظرين                                             | 361     |
| 383     | ئے برل                                                         | 362     |
| 386     | مرینه طبیبی حاضری کے اداب                                      | 363     |
| 386     | مدین طبیبه کی فضیات                                            | 364     |
| 388     | مدینه طبیبه کی فضیلت<br>مسجد نبوی کی عظمت<br>مسجد نبوی کی عظمت | 365     |
| 389     | ر وضئه رسول کی زیارت                                           | 366     |
| 390     | ر د ضنه رسول کی زیارت کا تھم                                   | 367     |
| 397     | غاتمه                                                          | 368     |

# حضرت مولانامفتی بوسف ساجا صاحب مدظله مفتی دارالافتاء با ٹلی برطانیہ Institute of Islamic Jurisprudence

Est. 1399 Hijrah

68 Broomsdale Road, Soothill, Batley, West Yokshire, WF17 6PJ, England. Telephone and Fax (01924) 441230

Email: vsacha@Hotmail.com / v.sacha@ntlworld.com

هوالموفق

ظحامدا ومصميا ومسلما

ر البعد المقصر الفقہ حصداول کے متفرق مقامات کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا۔ راقم سطور نے زمائے مدریس ( کنزالد قائق) میں اس بات کی ضرورت محسوس کی تھی کدار دوزبان میں کوئی ایسی کتاب تحریر کی جائے جس میں فقہی اصول وکلیات کو واضح کر کے اس کی روشی میں تھی جزئیات و فروحات کی وضاحت کی جائے تا کہ مدارس عربیہ کے درجۂ اولی دوسطی کے طلباء اور جامعات وکلیات کے اردو داں طلباء اس سے بسہولت واس نی استفادہ کر کے علم فقہ میں ایک حد تک بصیرت کے ساتھ مسائل فقہیہ سے واقف ہوسکیں۔

واس نی استفادہ کر کے علم فقہ میں ایک حد تک بصیرت کے ساتھ مسائل فقہیہ سے واقف ہوسکیں۔

المحد لللہ اس درید تمنا کو حضرت مولا نامفتی فیم صاحب سلمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کی تالیف فرما کر پورا کیا۔ مولک سلمہ نے جس اسلوب اور تربیب سے کتاب کے ابواب اور مضامین کو مرتب کیا ہے، اور مسائل کو اوقع فی انتفس کرنے کے لئے مثالوں ، پہیلیوں ، تمرینات اور بعض جگہوں میں جداول سے کام لیا، جن کا استفادہ میں خاص دخل ہے، امید ہے کہ مدارس عربیہ کے طلباء بالخصوص اور اردوداں حضرات بالعموم مستفید ہوکر استفادہ میں خاص دخل ہے، امید ہے کہ مدارس عربیہ کے طلباء بالخصوص اور اردوداں حضرات بالعموم مستفید ہوکر فقہی معلومات میں ترقی حاصل کرینگے۔

الله تعالیٰ مولف سلمه کی اس محنت و کاوش کوقبول فر ما ئیں اوران کے علم دعمل بیس ترقی عطافر ما ئیں اور مزید خدمت دین کی تو فیق عطافر مائیں

وصلى الله عَلى خير خلقه محمد و اصحابه واتباعه اجمعين الى يوم الدين.

ر ومسور بس<u>ر کرد کرد کرد.</u> احقر بوسف بن مولا نامحرسا جاعفی عنه فادم دارالاناء بانی، برطانیه

مورز خد ۹ ز وقعده ۱۸۲۵ مطالق ۲۱ زمبر۴ ۲۰۰



### حرف آغاز

### بسم الثدالرحن الرحيم

الحمدلله نحمده وتُصلى ونُسلم على رسوله الكريم.

أمّابعـد!

جامعه اسلامیه امدادید فیصل آبادید دورهٔ حدیث اور جامعه دارالعلوم کراچی سے تصص فی الافتاء سے فراغت کے بعد ناچیز راقم الحروف نے جامعه اشرف المدارس کراچی میں جب تدریس سفر کا آغاز کیا تو پہلے ہی سال درجه اولیٰ کی کتاب ' نورالا بیناح'' کی تدریس ذمہ میں آئی۔

ہنامِ فدا کتاب کے آغاز کے بعد جلد ہی میرے دل میں شدت کے ساتھ بیا حساس پیدا ہوا کہ ایسے ہونہار عزیز طلبہ جوا بھی عربی زبان سے ناواقف اور نابلہ بیں ان کوابتد اہی سے ایک کتاب کے بچھنے کا پابند بنا ناجوعر نی میں فقہ حنی کامتن ہے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر ہو جھ ڈالنے کے متر ادف ہے۔ کتاب کے آغاز ہی میں اس بات کا اندازہ ہوگیا کہ سال بھرکی کا وٹن کے بعد بیہ کتاب ان کے گوٹن گزار تو کی جاسکتی ہے اور فقہ اسلام سے ملکا بھلکا انس بھی بیدا ہوسکتا ہے۔ مگر اس سے اس فقہی بھیرت کا بیدا ہونا مشکل ہے جو ان کی عملی زندگی میں را جنمائی کر سکے اور فقہ خفی کی مرکزی کتب کے بچھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہوسکے۔

چنانچای مقصد کوسا منے رکھتے ہوئے اور طلبہ عزیز میں خاص فقبی ذوق پیدا کرنے کے لئے حنی فقہ کی ظلیم الثان کتاب ''بدائع الصنائع'' کو خاص طور پر بنیاد بناتے ہوئے، دیگر عربی اور اردو کتب سے استفادہ کرک ''تفہیم الفقہ'' کے نام سے کتاب کی تالیف شروع کر دی۔ روز انہ جینے صفحات تیار ہوجاتے ایکے دن سبق میں وہ حصہ پڑھا دیا جا تا۔ خاص خاص مقامات کو نقتوں اور جدول کی مدد سے پڑھا یا جا تار ہا۔ اور ساتھ ساتھ مملی مشتوں کے ذریعے سائل کو ذبی نشین کرانے کا عمل جاری رہا۔ باذوق اور ہونہا رطلبہ نے اس مسود ہے کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کممل جماعت روز انہ نو ٹو اسٹیٹ کے ذریعہ استفادہ کرتی رہی۔ دوسری بڑی جماعتوں کے بعض طلبہ بھی ان بکھرے ہوئے حسفات سے استفادہ کرتے رہے طلبہ کی طرف سے کتاب کی غیر معمولی پذیرائی اور دئی کی بعدامتحانی نتائے نے خوب حوصلہ دیا اور جذبات کوئی تازگی حاصل ہوئی۔ کیونکہ پر پے طلبہ کی بھیرت اور فہم مسائل کا صاف اور واضح شوت پیش کر رہے سے سے سے سے استفادہ کوئی تازگی حاصل ہوئی۔ کیونکہ پر پے طلبہ کی بھیرت اور فہم مسائل کا صاف اور واضح شوت پیش کر رہے سے سے سے سے سے سیال کوئی تازگی حاصل ہوئی۔ کیونکہ پر پے طلبہ کی بھیرت اور فہم مسائل کا صاف اور واضح شوت پیش کر رہے سے سے سیال

### المن المناسبة المناسب

رفتہ رفتہ رفتہ سال بھر میں تفہیم الفقہ کی صورت میں ایک کتاب تیار ہوگئی جوز پور طبع سے آراستہ ہوکراب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس کتاب کی تیاری میں ایسااسلوب اور انداز اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بید کتاب نہ صرف مدارس عربیہ کے طلبہ وطالبات کے لئے مفید ہو بلکہ اسکول وکا لج سے میٹرک تک کی سطح کے طلبہ بھی اگر کسی منتذ عالم دین سے پڑھ لیس تو وہ بھی آسانی کے ساتھ احکام اسلام کے اس ضروری جھے سے واقف ہوجا کیں۔

اب مداری عربیہ کے سرکردہ راہنماؤں ،ارباب وفاق ،حضرات اساتذہ اور اہل علم کے پر خلوص جذبات اور وسعت ظرفی سے کامل امید ہے کہ اگروہ اس کتاب ہیں فوائد محسوس فرمائیں تو اپنی مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی تروت کا اور مدارس میں بطور نصاب داخل کرنے کوشش فرمائیں گے۔اور بیہ بات سے ہے کہ علم کی اشاعت میں جس قدر جس کی پُر خلوص محنت کا دخل ہوگا ہی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں اجرِ جزیل کا مستحق ہوگا۔

عبادات کے مسائل میں فہم وبصیرت کے جس قدرطلب جتاج ہیں اس قدرطالبات بھی ضرورت مند ہیں۔ للبذا بیکتاب نونہالا نِ ملت کے ان دونو ل طبقوں کے لئے ان شاءاللہ برابر کی مفید ثابت ہوگی۔

### \*\*\*

الله تعالی میرے ان تمام محسنین کو جزائے خیر اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطافر مائیں کسی بھی طرح ہے اس کار خیر میں ناچیز کو جن کی سریر تی اور تعاون حاصل رہا۔ ان حضرات کا ذکر کرنا ان کاحق بھی ہے اور کما ب کی قبولیت کے لئے فال نیک بھی ان حضرات میں سے بعض بطور خاص قابل ذکر جین۔

(۱) جامع الکمالات ، فقیہ ملت حضرت مولا نامفتی محدطیب صاحب مرظلیم (مدیرجامعه اسلامیه امدادیہ فیمل آباد): آب میرے وہ محسن ومجبوب استاذی ہیں، جن کی روز اول سے ناچیز کوسر پرستی اور دعا کیں حاصل ہیں اور بینا کارہ اللہ کی شفقتوں اور سابی عاطفت کی شفترک ہمیشہ محسوں کرتا ہے۔ آپ نے دوتعہیم الفقہ "کے مسودہ کوحر فاحر فامطالعہ فرمایا۔ بہت سے مقامات پراصلاح فرمائی ، اسے فیتی مشوروں سے نواز ااور دعا کیکلمات تحریر فرمائے۔

(۲) مصلح کبیر، جامع المحاس سیدی ومرشدی حضرت ڈاکٹر محمد صابر صاحب مظلیم: آپ کی ذات گرامی قدر بیرے لئے انتہائی معظم اور محترم ہے، آپ میرے محبوب شیخ اور محسن ومر فی ہیں۔ میرے شیخ اول شفیق الامت، قطب میرے لئے انتہائی معظم اور محترم ہے، آپ میرے محبوب شیخ اور محس محسر وی رحمة الله علیہ کے وصال کے بعد آپ نے دست شفقت سر پر رکھا۔ آپ کے بعد آپ نے دست شفقت سر پر رکھا۔ آپ کے بین اراحیانات ہیں سے ایک احسان میں ہمی ہے کہ آپ نے ناچیز کو ہر طرح کی استعداد کے فقدان ، محد ودعم

### CUTUS BENEFICIAL TO THE SECOND OF THE SECOND

ومطالعہ تصنیف کے میں اصول سے ناواتھی ، کم ہمتی اور بے مائیگ کے باوجودا پی دعاؤں اور مواعظہ حسنہ سے حوصلہ عطا کیا، پہلے فضائل ایمان پھر' وتفہیم الفقہ'' کی تالیف کے لئے ہمیشہ اپنی خاص تو جہات اور دعاؤں سے سرفراز فرمایا۔

الله تعالی میرے ان دونول محسنول اور میرے دیگر محترم اساتذہ کرام اور والدین کرمین کو ہرطرح کی خیرعطا فرمائیں اور آخرت میں ایبا بہترین بدلہ اور انعام عطا فرمائیں جس ہے آ تکھیں ٹھنڈی ہوجائیں اور دلوں میں مرور و صلاوت کی بہاریں آجائیں۔

ان کے علاوہ جامعہ اشرف المداری میں درجہ تضمن فی الافقاء کے دو دوستوں مولانا ساجر محدور صاحب (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) اور مولانا محمصطفیٰ احمدانی (فاضل جامعہ اسلامیہ المدادیہ فیصل آباد) نے اس کتاب کو قار کین کے ہاتھوں تک لانے میں بہت تعاون فر مایا ہے ، مولانا ساجد محدود نے پروف کی اصلاح اور مولانا محمصطفیٰ احمدانی صاحب نے پروف کی اصلاح کے علاوہ عملی مشقوں کوصاف کھنے اور کتاب کی ترتیب وتزیمین میں بہت تعاون فر مایا۔ اللہ تعالیٰ میرے ان دونوں عزیزوں کو علم عمل کی دولت عطافر مائیں اور دین متین کی اعلیٰ سے اعلیٰ خدمت کی توفیق عطافر مائیں۔

کتاب کے مسودہ کوزیور طباعت ہے آراستہ کرنے میں میرے دیرین مخلص دوست اور محترم بزرگ حضرت حاجی نعیم رشید صاحب مرطلبم کا خوب تعاون حاصل رہا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین ودنیا کی بھلائیاں اور آخرت میں اعلیٰ درجات عطافر مائیں۔

### \*\*\*\*

کوئی بھی انسان کی کوشش ہووہ غلطی ہے محفوظ نہیں ہو سکتی ، اہل علم سے مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ جو غلطی اور کوتا ہی محسوس کریں ضرور مطلع: رمائیں میان کا فرض بھی ہے اور میراحق بھی۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے عاجز انہ دعاہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبولیت عطافر ما کمیں اور تمام امت مسلمہ مصوصاً نونہالانِ ملت کے لئے اس کو نافع ثابت فرما کمیں اور ناچیز راقم الحروف ، اس کے والدین ، اساتذہ کرام ، مشاکخ عظام اعزہ احباب اور ان تمام دوستوں کے لئے ذخیرہ آخرت اور ذریعیہ مغفرت بنا کمیں ، جنہوں نے کس طرب سے بھی اس کتاب کی تالیف وطباعت میں تعاون فر مایا ہے۔ آمین

محرفیم دارالافتاء جامعهاشرف المدارس کراچی







الجام فترالات لامية الامدادية من التندسته معدد منسلة لدينا

### تقريظ

### استاذ العلمهاء فقيد ملت مولانا حضرت مفتى محمد طيب صاحب مد ظله العالى مدير جامعه اسلاميه امداديية بصل آباد

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

امابعد! عرصہ سے بندہ ناچیز کے قلب میں تقاضا پیدا ہور ہاتھا کہ اردو میں فقہ کے موضوع پر ایک ایک کتاب کھی جائے جس میں ہر باب کے فقہی اصول واضح کر کے ان کی روشنی میں فقہی جزئیات اور مسائل کی وضاحت کی جائے تا کہ اردو دان حضرات کسی ورجہ میں بصیرت کے ساتھ مسائل فقہیہ سے واقف ہو سکیں۔

الحمد للد! مولا نامحر تعیم صاحب زیر مجد ہم نے اس ضرورت کا احساس کر کے اس موضوع پر قلم المایہ ہے۔ حق تعالی شانہ المایہ ہے۔ تفہیم الفقہ حصد اول میں عباوات سے متعلق مسائل کی ولنشین تشریح کی گئی ہے، حق تعالی شانہ قبولیت تامہ سے نوازیں اور باتی ابواب کی تکیل کی جلد صورت پیدا فرمادیں۔

اس كتاب كامطالعة مسلمانوں كے لئے ان شاء الله بہت نافع ہوگا۔ اگريد كتاب كسى عالم سے سبقاً يرد الله على اللہ على ا

حق تعالی مؤلف کتاب کوجزائے خیرعطاء فرما ئیں اور انہیں علم عمل اور صحت وسکون کی دول سے مالا مال فرما ئیں ان کے وقت اور عمر میں بر کت عطافر ما ئیں۔ آمین

محمطيب

### HE ENT PROPERTY OF THE PROPERT

### تقريظ

مصلح كبيرجامع المحاس سيدى ومرشدى حضرت و اكثر محمصا برصاحب سكم وى مدّ ظله العالى المحمد لله رب العالمين • والصلونة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد!

اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے کا نتات کا ایک عظیم نظام چلایا ہے۔ آسان کی بلندیوں سے لے کرزمین کی پہتیوں تک کا برفردای نجے کے مطابق اپنافرض پورا کررہا ہے۔ جواللہ تعالی نے اس کے لئے مقرر فرمادیا ہے۔ اوراس عالم کی ہر چیز افضل المخلوقات انسان کی خدمت کے لئے مصروف عمل ہے۔ گرخوداس مخدوم کا کنات کی پیدائش کا مقصدوا ضح لفظوں میں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔

"وما خلقتُ الجينَّ والانُسَ إلَّا لِيتَعُبدوُن" (الذاريت)

ترجمه: "مم نے جنوں اور انسانوں کو صرف پی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے"

اب بدانسان است مقصد بیدائش کی تعمیل ای صورت می کرسکتا ہے۔ جب اسے اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مراحل سے متعلق الله تعالی کے احکام معلوم ہوں۔ اسے معلوم ہوکہ س وقت میں میرے لئے کیا تھم ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے احکام البی سے واقفیت ساصل کرنے کو ایک مسلمان پر فرض کیا ہے۔ چنا نچہ ارشا وفر مایا:

"طلب العلم فويضة على كلم مسلم (علم حاصل كرنا برمسلمان يرفرض ب)

لیکن مقام افسوں ہے کہ علم دین کی جس قدراہ بت اور نضیات ہے۔ ای قدر ہماری طرف سے غفلت کا ارتکاب ہے۔ کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ سے علم کے حاصل کرنے اور پھیلانے کے سلسلہ میں بے شار فضائل وارد ہوئے ہیں۔

علم دین اور قہم شریعت وہ متاع ہے کہ اگر اپنی ضروریات سے بڑھ کر اس میں اس قدر رہوخ اور گہرائی ماصل کر لی جائے کہ خود اپنی فرات کے علاوہ معاشرہ کے بے شارافراد کو بھی احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزار نے میں راہنمائی کرسکے۔اور سادہ لوح مسلمانوں کو شیطانی ونفسانی چنگل سے چھڑ اکر اللہ تعالی کا صحیح بندہ بنانے میں مشعل راہ ثابت ہو۔ تو ایسے خض کو ''فقیہ'' کا مقدس اور بلند ترین خطاب حاصل ہوتا ہے۔۔۔۔ایسا شخص جس کو اللہ تعالی دین

کی باریک فہم عطافر مائیں خوب خوب شکر بجالائے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو دنیاو آخرت ن بھلائیوں سے ہمکنار کرنے کا اعلان فرمادیا ہے۔

الله تعالى كرسول صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب: "من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين" الله تعالى جسفن كرياريك بجمع عطافر مادية بين ـ

میرے دادا شیخ مسیح الامت حضرت مولانا شاہ محم سیج اللہ صاحب جلال آبادی قدس سرہ نے اپنے ایکہ خطاب میں علم دین کی اہمیت پر بڑے لطیف ہیرائے میں متنب فرمایا ہے۔ آپ کا فرمان ہے:

'' آئ کل مسلمانوں کی جو تباہی دنیوی اکٹر اور دیٹی تو گویا بالکل ہورہی ہے۔ دہ
سب پر ظاہر ہے۔ اس کے وجہ سے عقلاء زمانہ اس کی تدبیر سوچنے میں مصروف ہیں۔ کوئی کہتا
ہے کہ افلاس و تنگدتی اس کی وجہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تعلیم جدید اور علوم حاضرہ کی کمی اس کا سب
ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حکومت موجودہ غیر اسلامی ہے اس لئے مسلمان کسی میدان میں ترتی نہیں
کر سکتے ۔ الغرض ہر خیر خواہ اپنے خیال کے موافق اس تباہی کی وجہ تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔
لکین اگر بنظر انصاف و یکھا جائے تو سابقہ وجوہ کسی غیر مسلم کے لئے تو تباہی کا سبب
بن سکتی ہیں کیونکہ وہ و نیا اور اسباب و نیا ہی کوسب کچھ بچھتے ہیں۔ تو ان کے پاس ماضی کا کوئی
آئیڈ نہیں ہے جس میں اپنی تاریخ دیکھ کر اپنے زوال کے اسباب معلوم کر سکیس لیکن تو مسلم کے
پاس اپنی ماضی کا ایک صفاف اور شفاف آئینہ ہے جس میں وہ اپنے پیشواؤں اور مقداؤں کے
عروج و ترتی کے اسباب معلوم کر سکتے ہیں۔ یہی اسباب عروج ہیں جن کوچھوائے نے تو مسلم

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ وہ اسباب عروج کیا ہیں جن کے ترک کرنے ۔۔۔ زران آر ہاہے۔ ان کی تفصیل ہو قر آن وحدیث میں اصوالاً اور کتب فقہ وتصوف میں فروعاً سے گ۔

ایکن اصل بصیرت کے فورو فوض کے بعداس کے اصل اسباب دومعلوم ہوتے ہیں۔ اول کم علمی اور دوسری ٹاا تفاقی کم علمی ہے قو مسلمان اپنے فدھب سے بے خبر ہے اور شرب بنا بلکہ بعض صاحبان فدھب کو ترقی سے مانع سجھتے ہیں حالا مکہ بیال کی ذیر دست غلطی ہے۔ جس ک بعض صاحبان فدھب کو ترقی سے مانع سجھتے ہیں حالا مکہ بیال کی ذیر دست غلطی ہے۔ جس ک مختصر دلیل بیہے کہ اس صورت میں بی کہنا پڑے گا کہ فدھب اسلام ایک خاص زمان تک تھا۔ اس

کے بعداسلام کی تعلیمات مفیدتو کیا ہوتیں بلکہ مضر ہیں نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ کم از کم ایک مسلمان کا تو نہیں ہوسکتا، یہ ذکورہ اٹر تو قلت علم کا ہوا اور نا اتفاقی کا اٹر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی و نیا تاہ ہوگئی کیونکہ د نیوی ترقی کے لئے اتفاق کی شد یو ضرورت ہے۔ جس خاندان کے افراد متفق ہوتے ہیں وہ خاندان ترقی کر تار ہتا ہے۔ اس کی تجارتیں خوب چلتی ہیں۔ نیز دوسروں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ سب دلوں پر اس کی دھاکہ ہوتی ہے اور جس گھر میں نا اتفاقی ہوتی ہے اس کے ہرفرد کو حشراس بھیڑ جیسا ہوتا ہے جور بوڑے ، جدا ہوجاتی ہے کہ چاہے اسے بھیڑ یا پھاڑے یا کوئی اور در نری معلوم ہوا کہ تبائی کے اصل سب یہ دد ہیں ایک کی علمی اور دوسری نا اتفاتی اور خیرا تفاق کی کچھٹر ورت بھی تجی جاتی ہے اسے بھیڑ میں اتفاتی اور خیرا تفاق کی کچھٹر ورت بھی تجی جاتی ہے اصل سب یہ دد ہیں ایک کی علمی اور دوسری نا اتفاتی اور خیرا تفاق کی کچھٹر ورت بھی تجی جاتی ہے۔

لیکن علم کے متعلق آج کل ایسے برے خیالات ہوگئے ہیں کدو بی علم کوعیب شارکیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے نقیری اور مختاجی کے سوا اور کیا حاصل ہوگا۔ نئ تہذیب وروشنی کو کا فروں کے خیالات اور ان کی پیروی کو نخر وعزت سمجھا جاتا ہے، استغفر اللہ، توبد ۔ توبد ۔ ایک مسلمان جو خدا کو خدا اور رسول کو رسول شلیم کرے اور اس کے ایسے خیالات ہول ۔

صاحبوا بوش سنجالو يمي وه باتيس بين جن كى وجه سے رات دن عذاب الى اتر تار بتا ہے۔ بھى تنگدىتى ہے بھى قط جيسى كمر تو ثرگرانى ہے۔ بھى طالماندا حكامات بيں بھى تنگرات اور زنجوں كا جوم ہے اور يہ صيبتيں تو وہ بيں جو دنيا بيس آتى رہتى بيں۔ اور آخرت كا عذاب الگ رہتوں ہے۔ اور آخرت كا عذاب الگ

(خطبات تح الامت:١٥٨/٩)

چنانچداس مقصد میں کامیابی اور عام مسلمانوں کو احتکام خداوندی پرمطلع کرنے کے لئے بے تارکتا ہیں اور رسائل لکھے گئے جو اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ بلاشبدافا دیت کے حال ہیں۔گراس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی الی کتاب سرخت آئے ۔ ' در لے سلیس پیرائے میں ملبوس ہوا در ساتھ ساتھ مشکل سے مشکل مسائل کو عام فہم اور دلنشس انداز میں بیان کیا جا میں جن کا ذہن میں انداز میں بیان کیا جا کیں جن کا ذہن میں بیٹیا تا از حد آسان ہو۔ اور بنے کتاب ان خصوصیات کے ساتھ مزین ہوکر مداری اسلامیہ کے مبتدی طلبہ اسکول وکا لی

### HE THE SECOND THE THE SECOND THE

کے طلبہ اور

عام مسلمانوں کے لئے بطور نصاب پڑھائی جائے۔

الله تعالی کا خاص فضل واحسان ہے کہ انہوں نے مید دیرینہ آرز و دتھ بیم الفقہ "کی صورت میں پوری فرمادی۔ جسے الله تعالیٰ کی خاص تو فیق اور فضل سے میریے عزیز مولوی مفتی محمد تھیم صاحب سلمہ الله تعالیٰ نے تالیف کیا ہے۔الله تعالیٰ اس کتاب کوشرف قبولیت عطافر مائیں اور اس کا نفع عام وتام فرمائیں اور جمیع امت مسلمہ کو اس سے استفادہ کی تو فیق عطافر مائیں اور آخرت میں سبب مغفرت اور ذریعہ نجات بنائیں۔

اس کتاب کائل ہے۔ کہ تمام امت مسلمہ اس سے استفادہ کرے۔ مدارس عربیہ کے نصاب میں شامل ہواور مبتدی طلبہ کرام کو درساً پڑھائی جائے ، کوئی گھر اس سے خالی نہ ہو، گھر کے بڑے اور مر پرست خو: کسی متندعا کم سے درساً اس کتاب کو پڑھ کرا ہے گھر کے میٹرک تک کی سطح کی بچیوں اور بچوں کو پڑھا کیں ، اسکول وکا کج کے باعث با قاعدہ کسی مدرسہ میں اسے نہ پڑھ کئیں۔

نیز ایسے طلباء وطالبات کے علاوہ ویگر حضرات جو مسائل شریعت سے ناوانف ہوں با قاعدہ کورس کی شکل میں اینے قریبی کسی عالم سے اسے پڑھایں۔

الله تعالى مير \_عزيز كوكلوص وصدق بكمال إيمان واحمان مدت مديدتك خدمتِ خلق واشاعتِ وين كى توفيق عطافر ما كين سرينا تقبل مغا إنك أخت المسميع العليم.

احقر محمده الرعفی عنه خانقاه مسیحیه باغ حیات سکھر پاکستان ۵اشوال ۱۳۳۵ھ

### والمسالة المحاكة المحا

# طہارت کے احکا

🕸 ياني كى اقسام

احکام عجمو نے پانی کے احکام

اکنویں کے مسائل

استنجاء کے آداب واحکام

احکام 🕏 وضوکےاحکام

اعسل کے احکام

التيم كاحكام

احکام موزوں ہیں کے احکام

😸 نجاستوں کے احکام

😸 حیض ونفاس کے احکام

المتفرق جديد مسائل



# طہارت کے احکام

الله تعالى كاارشادي:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْن (البقرة-٣٢٢) ترجمه: الله تعالى توبرك والول اور ياك ريخوالول ويندفرها تاج

و رسول التعليف كاارشادى:

الطُّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ. (رواه وسلم)

(ترجمه) پاکیزگی ایمان کاحقدہے۔

طبارت اور پا کیزگی عبادات کیلئے بنیادی شرط ہے جس کے بغیرنماز سے نہیں ہوتی۔

رسول التعليق كاارشاد كرامى ب:

مِفْتَا حُ الْجَنَّةِ الصَّلْوةُ وَمِفْتَا حُ الصَّلْوقِ الطَّهُورِ (احم) مِفْتَا حُ الصَّلْوقِ الطَّهُورِ (احم) (رَجمه) جنت كَيْجِي (Key) مُمازِ بِاورنماز كَيْجِي (Key) طهارت بِ

**\*\*\*** 

طہارت کالغوی معنی صفائی اور نظافت ہے۔

طهارت کی اقسام:

شربعت مطهره مين طبارت كي دوتسمين بين:

- خذت علمارت حاصل كرنا-ات" طمارت حكميه " بعى كماجاتا --
- نجاست عطهارت حاصل كرنا-اسه "طهارت هنيقيه " بهى كهاجا تاب ( عجاستون سے پاكى

ماصل كرنے كا دكام آكة رہے يى)



### (۱)" حدث سعطهارت " (طهارت علميه ) كي دوتمين إن:

### (i) حدث اكبرسط ارت:

حدث اکبرے طہارت صرف عسل کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر پانی کا استعال سی مجبوری کی وجہ ہے۔ مکن نہ ہوتو شریعت کی اطرف ہے تیم کی بھی اجازت ہے۔ حدث اکبر درج ذیل صورتوں میں لاحق ہوتا ہے۔

- (۱) آدمی کاجنبی ہونا۔ (جنبی ہونے کی تفصیل آ مے آری ہے)
  - (۲) مورت کو ما مواری خون کا آثا۔ (Menses)
- (۳) مورت کوولاوت کا خون آنا\_(Delivery Bleeding)

نوٹ: "حَدَث" بین بے وضویا عسل فرض ہونے کی حالت میں جونا پاکی انسان پرطاری ہوتی ہے وہ بظاہر کی ہوئی ہے وہ بظاہر کی ہوئی اس نا پاکی کوئش شریعت کے تم کی وجہ سے تسلیم کیا گیا ہے لہٰذااسے "حکمیہ" کہا جاتا ہے۔ ان تیون قسموں کی تفصیل آ گے آری ہے۔

### (٢) هَدُ ث اصغرت طهارت:-

وضوتو ڑنے والی اشیاء میں ہے کوئی چیز پائی جائے تو"حَدَث اصغر "لاحق ہوتا ہے اور حدث اصغر سے طہارت وضو سے حاصل ہوتی ہے اس صورت میں بھی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پانی کا استعال مشکل ہوتو پھر تیم کرنے سے بھی طہارت حاصل ہوجاتی ہے۔

### (٢) "نجاست سے طہارت " (نجاستِ هيقيه ):

لین نجاست نے طہارت حاصل کرنے کیلئے خود نجاست کا دور کرنا ضروری ہے خواہ وہ پانی کے ذریعے ہویا پاک متی کے ذریعے ہو، پھر ہویا ثثو ہیپر ۔ یا کھال وغیرہ کی دباغت (لیعنی دھوپ، نمک یا کیمیکڑ کے ذریعے کھال کی نجس رطوبات کوزائل کرنا) کے ذریعے ہو۔ چونکہ اس نجاست کا انسانی بدن یا دوسری اشیاء پر لگنا آنکھوں نے نظر آتا ہے اس لئے اس نجاست کو "مقیقیہ" کہا جاتا ہے۔

### ALEKTIN BEGINS OF THE BE

نقشه ملاحظه مو:

طبهارة من الحدث الأكبر طبهارة من الحدث الأكبر طبهارة من الحدث الأكبر طبهارة من الحدث الأسغر

\*\*\*\* یانی کی اقسام

چونکہ طہارت حاصل کرنیکاسب سے بڑاذر بعد پانی ہے لہذااب پانعوں کی اقسام اوران سے ہارت حاصل کرنے سے متعلق شرعی احکام کیصے جاتے ہیں:

ابی ذات اورحقیقت کے اعتبارے یانی کی دوسمیں ہیں:

(١) ماءِ مطلق (٢) ماءِ مقيد

(۱) ماعِ مطلق: لفظ" پانی "بولنے کی صورت میں جس چیزی طرف عام لوگوں کا دھیان جائے وہ" ماء مطلق " کہلاتا ہے۔

ماء مطلق كى درج زيل اقسام بين:

ا) آسانی پانی۔ (جو بارش کی صورت میں برستاہے۔)

ب) سمندرکایانی۔

ج) درياكاياني-

ر) كوي كاياني\_

ر) جشم كاياني ـ

## 4 (61/2-14) Stand (4) Stan

س) برف کا بانی۔ (خواہ وہ برف آسانی ہوجو تعددے علاقوں میں جمتی ہے یادہ مصنوعی ہوجوفریز روغیرہ کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے۔)

م ) اولول كاياني ـ

ط) بورنگ (نل وغيره) كاياني\_

(۲) ماعِ مقید: اگر لفظ پانی بولئے ہے لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے تواہے" ماء مقید " کہتے ہیں۔اس کی مثال جیسے دہ پانی جو درختوں ،سبریوں یا مجلوں سے خود بخو دیکھے یا نکالا جائے۔ جیسے انگور کا جوس، گاجر کا جوس یاعرت کلاب یا ناریل کا یائی دغیرہ۔

اس کاتھم یہ ہے کہ یہ پانی اگر چدطا ہر (خود پاک) ہوتا ہے گرمطتم (دوسری اشیاء کو پاک کرنے والا) نہیں ہوتا البندا اس سے "طہارت حکمیہ" وضو یا خسل کرنا جائز نہیں ہے البتد اس پانی سے اگرمکن ہوتو "نجاست هیتیہ " دورکرنا درست ہے۔مزید تقصیل صفحہ مرد کیھئے

حكم كاعتبارى بإنى كالتمين:

تم كاعتبارك " ماء مطلق " كى يانج قتمين بي-

- (۱) طاهرمطتمر غیر مکروہ:ایبا پانی جو پاک بھی ہواوردوسروں کو بھی پاک کردےاور مکروہ نہ ہوجیے عام طور پر ماءِ مطلق یہ پاک ہوتا ہے اوراسکا تھم یہ ہے کہ اس سے ہرتم کی طہارت حاصل کرنا جا کڑے خواہ نجاسیت حکمیہ ہویا هیقیہ۔
- (۲) طاهرمطبیر مکروہ: ایسا پانی جوبذاتِ خودتو پاک ہواد ردوسردں کوبھی پاک کردے کین اس کے استعال میں کراہت ہوجیے بنی کا جموٹا، سرغی کا جموٹا، سباع الطیر (ایسے پرندے جودرندوں کی طرح اپنے بنجوں سے چیئر بھاڑ کر کے کھاتے ہیں) کا جموٹا، سمانپ اور چوہے کا جموٹا وغیرہ۔

ایسے پانی کا تھم ہے ہے کہ اء مطلق کی پہلی تسم (طاہر مطلم غیر کروہ) کی موجود گی کی صورت میں وضوا ورغسل میں اسکا استعمال کر وہ و تنزیبی ہے آگر بہلی تسم کا پانی موجود نہ ہوتو اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ یا در ہے کہ آگر بلی نے تازہ چوہا کھایا ہوا در اسکے منہ سے خون فیک رہا ہو یا مرغی کی چو پچ پر نجاست گلی ہوئی ہوتو الی صورت میں ان کا حجموثا پانی نجس (نایاک) ہوتا ہے جہ کا تھم یا نچویں نہریر آرہا ہے۔

## \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\

(۳) طاهر مشکوک: مین ایبا پانی جو بذات خود پاک ہوئیکن شرعی دلائل کی روشن میں اسکے مطہر ہونے میں شک ہوکہ آیا اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یانہیں جیسے گدھے یا ٹچر کا جموٹا یانی۔

ایسے پانی کا تھم میرکداگر ما و مطلق کی پہلی تنم (طاہر مطہر غیر مگردہ) موجود ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے اگر اسکے علاوہ کوئی پانی موجود نہ ہوتو اس پانی سے وضو بھی کر لے اور تیم بھی خواہ وضو پہلے کرے اور تیم بعد میں یا تیم پہلے کرے اور وضو بعد میں۔

(۳) طاهرغیرمطیر: ایباپانی جوبذات خود پاک ہولیکن اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ندہو۔ جیسے مامستعمل (استعال شدہ یانی)۔

ما مستعمل کی تعریف: ہروہ پانی جے حدث دور کرنے کیلئے وضویا عسل میں استعال کیا گیا ہویا عبادت کے طور پر استعال کیا گیا ہویا عبادت کے طور پر استعال کیا گیا ہوجیسے وضو کے ہوتے ہوئے اُواب حاصل کرنے کیلئے وضوکرنا۔

چنانچدا کرکس نے وضو یا طسل محض شندک حاصل کرنے کیلئے یا بچوں کو وضو یا طسل سکھانے کیلئے کیا تو اسمیس خرج ہونے والے پانی کو "ماء مستعمل" نہیں کہتے بلکہ یہ بدستور پانی کی پہلی تنم میں داخل ہے اور طاہر اور مطتمر ہے۔

نوف: یادرہے کہ جمونت پانی وضوکرنے والے باغسل کرنے والے فخص کے جسم سے جدا ہوتا ہے ای آن ومستعمل ہوجا تاہے۔

ما مستعمل کا تھم: ماء ستعمل کا تھم ہیہے کہ یہ پانی بذات خود پاک ہوتا ہے لہذابدن یا کیڑے یا کسی جگہ مستعمل پانی کے مات میں نماز ہوجاتی ہے۔ گراس سے وضویا قسل کی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔

(٥) ماءِ نجس (يعنى ايما يانى جونا باك مو):

اس پانی سے سی متم کی طہارت حاصل جیس ہوتی بلکدالٹارید دسری اشیاء کو بھی نا پاک بنادی نا ہے۔

ما یِخِس کی تفصیل سی کیلئے پانی کے بہاؤیا تھ ہراؤ کے اعتبار سے ماء مطلق کی دوشمیں سی محتا ضروری ہے۔ بانی کے بہاؤیا تھ ہراؤ کے اعتبار سے ماء مطلق کی دوشمیں ہیں:

(۱) ماءِجاري (۲) ماءِراكد

(۱) ماءِ جاری کی تعریف: ماءِ جاری کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف: وہیانی جو تکا بہا کر لے جائے۔

دوسرى تعريف: وويانى جس عينو بحرف عدوباره وهيانى باته نه آئے۔

تيسرى تعريف: وو خص جى في طهارت حاصل كرنى ہاس كے خالب كمان ميں جو پانى جارى ہو۔

مثال: جيدرياكا بإنى جشكا بإنى اوربت بوئل وغيره كابانى

ماء جاری کا تھم: جاری پانی کا تھم ہیہ کہ سیھم کے اعتبارے ماء مطلق کی پہلی تئم (طاہر، مطتمر، غیر مکروہ) میں داخل ہے۔

اوراگر جاری پانی میں نجاست گرجائے اور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوتو اس سے ہرتئم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر جاری پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوتو وہ پھر پانچویں تئم ما یجس میں داخل ہے۔اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

ملاحظہ: ایبابر احوض (الغدیرالعظیم)جسکی ایک جانب سے پانی کو حرکت دینے سے دوسری جانب متحرک ندہویا اسکی ایک جانب بخاست گرنے سے دوسری جانب نجاست کا اثر ظاہر ندہوتا ہوتو ایسے بڑے حوض کا پانی اگر چدد کھنے میں جاری نہیں ہوتا بلکہ تھہرا ہوا ہوتا ہے وہ بھی جاری پانی کے تھم میں ہے چنا نچ نجاست کے گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں! اگر نجاست کا اثر ظاہر ہوجائے تو پھروہ ناپاک ہوجاتا ہے۔

ایسے بڑے دوش کل طول وعرض میں سوذراع = 225 فٹ = 9،02 میٹراور گول دوض کا قطر93ء 16 فٹ=16ء 5 میٹر ہونا ضروری ہے۔

(احسن الفتاوي ۲:۲۵)

ادر گہرائی اتن ہوکہ چلو بھرنے سے زمین کی تہدیکی ندہوتی ہو۔

(۲) ماءِ راكد كى تعريف: برده پانى جۇھبرا بوا بواور مقدار ميں بزے دوش (جسكى تفصيل اوپر آچكى عبي ب

ماءِراكدكاتكم:

## ALEKEN HEREN TO THE STATE OF THE SHARE THE SHA

ایسے پانی میں کوئی نجاست لمی ہوئی نہ ہوتو وہ تھم کے اعتبار سے پہلی تنم (طاہر بمطبر، غیر کروہ) میں داخل ہے۔ اگر اسمین نجاست کی بوئی ہوخواہ اسکا اثر پانی میں ظاہر ہو یا نہ ہوخواہ وہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہووہ پانی نجس خابر ہو یا نہ ہوخواہ وہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہووہ پانی نجس رتا پاک ہے اس سے کی تنم کی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ایسا پانی کسی پاک چیز میں ال جائے تو اسے بھی نا پاک کردینا ہے۔

ہہنہ ہو:۔۔ یانی کی اقسام ذہن شین کرنے کے لئے نقشہ ملاحظہ ہو:۔۔

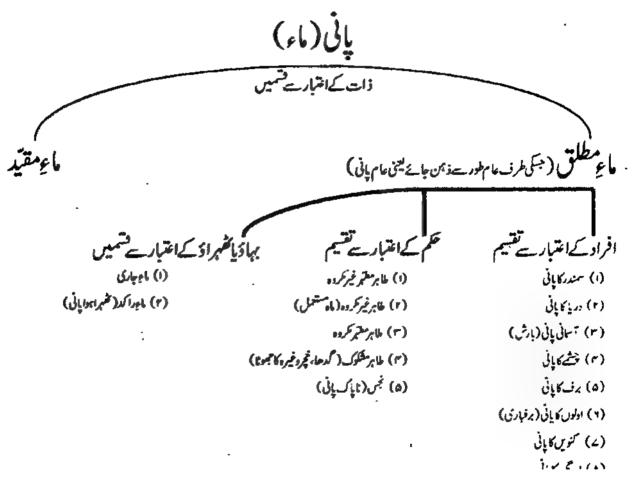

## متفرقات

- اگر ما مطلق میں کوئی خوشبول جائے تو وہ پانی بدستور پاک رہتا ہے خواہ وہ خوشبوکتنی تیز کیوں نہ ہو۔ (ایدادالفتادیٰ میں ۱۹
- پانی کی وہ اقسام جومطہز ہیں ہیں گر بذات خود طاہر ہیں ان سے نجاستِ حکمیہ ( حدث اصغروحدثِ

## ARTERIAL BOOK OF THE SHOPE OF T

اكبر) توختم نبيل ہوسكتى البتة نجاستِ هيقيه وغيره دهودُ النے سے طہارتِ هيقيه عاصل ہوجاتی ہے۔

(احسن الفتأ ويل من يهم)

سربیت مطہرہ کا اصول ہے کہ "الأصل فی الاشیاء الطہارة" بینی تمام اشیاء میں اصل طہارت ہے۔ اس سے ہرتم کی طہارت ہے۔ البندا جب تک کی چیز کے جس ہونیکا غالب گمان نہ ہوتو اس پانی کو پاک سمجھیں سے۔ اس سے ہرتم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔

(الدادالغة) وفي يس٣٦)

- پاک ہونا اور چیز ہے اور صاف ہونا اور چیز ہے۔ کوئی چیز صاف ہوتے ہوئے بھی ناپاک ہوستی ہوئے ہوئے جھی ناپاک ہوستی ہے۔ جیسے جھوٹے حوض میں بیٹاب کا قطرہ گرجانا اور کوئی چیز پاک ہوئے میں اور گندی بھی ہوسکتی ہے۔ جیسے سیالب کا پانی یاصابن ملایانی۔
- پاکہ ونااور چیز ہے اور طال ہونااور چیز ہے۔ کوئی چیز پاک ہوتے ہوئے بھی حرام ہوسکتی ہے جیسے بنی یا کتے وغیرہ کی جلد پاک ہوتی ہے۔ اس طرح مٹی بنی یا کتے وغیرہ کی جلد پاک ہوتی ہے۔ اس طرح مٹی بنی یا کتے وغیرہ کی جلد پاک ہوتی ہے۔ اس طرح مٹی بنی یا کتے وضح مثال ہے۔

## ماءمقيد كى تعريف اوراحكام:

(پانی میں پاک تی ال جائے تواس سے طہارت کا تھم):

ماءمقيد كي تعريف اوراحكام بجيفے سے پہلے دوبا تيل مجھناضروري ہے:

- (۱) یانی کی طبعیت کیاہے۔ (۲) یانی کے اوصاف کیا ہیں۔
- (۱) طبع المماء (پانی کی طبعیت): پانی کی طبعیت سے مرادا کی وہ خصوصیات ہیں جن کے موجود ہوتے ہوئے المماء (پانی کہاجائے اوراگران میں سے کوئی خصوصیت ختم ہوجائے توات پانی کے نام سے نہ پکارا جائے۔ پانی کی طبعیت میں دوچیزیں داخل ہیں: (۱) رقته (پتلا ہونا)
  - (۲) سَكَان (بهنا)

## SELENT SHEET SHEET

چنانچداگرکوئی پانی ایساہوکسی وجہ ہے اس کی رقت (پتلا ہونا) یاسلان (بہنا) ختم ہوجائے تو پھراسے" پانی" نہیں کہتے۔

مثال: کس نے پانی میں چینی طاکرآگ پر پکایا ہوجسکی دجہ سے وہ گاڑھا ہو گیا تو چونکہ چینی کی دجہ سے اسکی رقت اور سیلان ختم ہوجاتی ہے۔اب اسے "شیرہ" کہتے ہیں۔اسے کوئی شخص پانی کہنے کو تیار نہیں اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چینی ملنے کی وجہ سے اسکی طبعیت ختم ہوچکی ہے اور ما عِمقید بن چکا ہے۔

یخنی ،شوربه یاشرابین بھی اسکی مثال ہیں۔

(٢) يانى كاوساف يانى كتن اوسافىين:

(١) لون (اسكارتك) (٢) لمغنم (اسكاذا نقته) (٣) رائحة (الكي لا)

\*\*\*

ندكوره بالاتفعيل كى روشى من "ماءِ مقيد "اس پانى كوكها جاتا ہے كى وجہ سے جسكى طبعيت (رقب اورسيلان) ختم موجائے اور يانى كالفظ بولئے سے لوگوں كا دھيان اسطرف ندجائے۔

پانی کی طبعیت (رقت اورسیلان) دوطرح ختم ہوسکتی ہے۔

- (۱) اسکوپکانے کے ذریعے ہے۔ (جیسے شور بدیخنی مثیرہ ، قہوہ وغیرہ)
  - (۲) اس برکوئی دوسری چیز غالب آجائے۔

دوسری چیزے فالب آنے میں تفصیل بیہ:

وہ دوسری چیز جو پانی کے ساتھ ملے گی وہ یا تو جامدات (لینی ٹھوس چیزیں پھل پتے وغیرہ) ہیں سے ہوگی یا ما تعات (بہنے والی چیزیں دودھ، سرکہ وغیرہ) ہیں سے ہوگی۔

- آگروہ جادات میں سے ہواوروہ ماءِ مطلق کے ساتھ اسطرح کی ہے کہ اس بر عالب نہیں ہوئی لینی اسکی رفت اور سیلان کوختم نہیں کیا تو ایسا پائی ماءِ مطلق کی بہلی قتم طاہر مطہر غیر کروہ میں داخل ہے۔ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اگر چہ پائی کے تین اوصاف (رنگ ، مز واور گو) تبدیل ہوجا کیں جیسے پائی کے اندرصابی ، مٹی، آگایا ذعفران کامل جانا۔ ہاں! اگروہ پاک چیز پائی پر اسطرح عالب آجائے کہ اسکی وقت (پتلا ہوجانا) اور سیلان (بہد جانا) ختم کرد ہے تو وہ چیز طاہر تو ہے محرمطہ نہیں ہے۔
  - اگرده چیز مانعات (بہنے دالی اشیام) یس سے ہو واہ نین طرح کی ہو کتی ہے:

## (۱) تین اوصاف والی (۲) دواوصاف والی (۳) اسکاکوئی وصف نبیس ہے۔

تفصیل: (۱) اگروہ چیزایی ہے جس میں پانی کی طرح تینوں اوصاف پائے جاتے ہوں۔ جیسے الحل (سرکہ کہ اس میں رنگ، بواور ذا نقد تینوں اوصاف ہوتے ہیں) اور وہ پانی کے ساتھ ال جائے اور اسکے دووصف پانی پر ظاہر ہو جا کیں تو پانی مغلوب ہوجا کیگا اور وہ شے غالب۔ اس صورت میں وہ شے طاہر تو ہے مگر مطتم نہیں ہے۔ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر صرف ایک ہی وصف ظاہر ہوتو چونکہ اب اوصاف میں ماءِ مطلق کا پلّہ بھاری ہے لہذا ماء مطلق کی بہانت میں داخل ہوکر طاہر اور مطتم سمجھا جائے گا۔

(۲) اگردہ پانی کے ساتھ ملنے والی چیز دواوصاف والی ہے جیسے دووھ کیونکہ اس میں رنگ اور ذا نقد ہوتا ہے مگر کونہیں ہوتی ۔ چنانچیا گرائی چیز ل جائے اور اسکا ایک وصف بھی پانی برطا ہر ہوجائے ۔ مثلاً اسکا رنگ یا اسکا ذا نقد پانی کے رنگ اور ذا نقد کو مغلوب کردے تو یہ چیز خووطا ہر ہے گرمطتم نہیں ہے۔

(٣) اگروہ ملنے دالی چیز ایس ہے جس کا کوئی وصف پانی سے مختلف نہ ہو (جیسے ہا عِ مستعمل کیونکہ بیا ہے متیوں اوصاف میں ہا عِ مطلق کی طرح ہوتا ہے ) تو اب غلبہ کیلئے دزن اور مقد ارکود یکھا جائے گا۔ جو چیز وزن اور مقد ارمیں زیادہ ہوگی اس کا تھم بھی وہی ہوگا۔ اگر تین لیٹر پانی میں ایک لیٹر ہا عِ مستعمل اور دولیٹر ہا عِ مطلق ہوتو چونکہ مقد ارمیں زیادہ ما عِ مطلق ہوتو چونکہ مقد ارمیں ایک لیٹر ہا عِ مطلق اور دولیٹر ہا عِ مستعمل ہوتو چونکہ مقد ارمیں زیادہ ما عِ مستعمل ہوتو ہونکہ مقد ارمیں زیادہ ما عِ مستعمل ہوتو ہونکہ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

## **\*\*\***

## متفرقات

- اگردیر تک بانی کے کھڑے رہے کی وجہ سے اس کے تینوں اوصاف رنگ، او اور ذاکقہ تبدیل موجا کیں تب بھی وہ بانی طاہراورمطتمر ہے۔
- اگر پانی میں کوئی اسی چیزال جائے جس سے پانی کو بچانا عمو ماُد شوار ہوتا ہے تو وہ پانی بھی طاہراور مطتمر ہے۔ جیسے نہری پانی میں زمین کے اجزاء شامل ہوکر پانی کوگدلا اور نمیالا کردیتے ہیں اور پھل، در ختوں کے پتے اور کائی (جے عربی میں طحلب کہتے ہیں)۔
- ای طرح یانی میں اگرایی یاک چیز طائی جائے جے نظافت اور صفائی میں بہتری پیدا کرنامقصو وہوتو

سے بھی پانی بدستورطا ہر اور مطہر رہتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں بیری کے بیتے ملائے جاتے تھے اور اب صابن، سرف شیمپویا (Bubble Bath) ملایا جاتا ہے۔

## خلاصه کلام:

ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ماء مقید بننے کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ لفظ پانی بولنے سے لوگوں کا دیبان اس طرف نہ جائے۔ اور پیخصوصیت تین صورتوں میں سے سی صورت میں سے پائی جاسکتی ہے۔

(۱) اپنی ذات میں ہی وہ چیز ایسی ہوکہ پانی کےلفظ ہولئے سے دیہان اس طرف نہ جائے۔ جیسے پھلوں اور سبز یوں کے جوس، درختوں کے یانی ،عرتی گلاب وغیرہ۔

(۲) اپنی ذات میں تووہ ماء مطلق تھا گرکسی پاک چیز کے ساتھ پکانے کی وجہ سے بیخصوصیت ختم ہوگئی۔جیسے یخنی مشور بداور شیرہ وغیرہ۔

(۳) اپنی ذات میں تو وہ ماء مطلق تھا گر دوسری پاک چیز اس طرح مخلوط ہوئی کہ اس پر عالب آگی اور غلبہ کی وجہ سے اس کی طرف نہیں جاتا۔ (غلبہ کی تفصیل بیان ہو چک ہے)۔ موچک ہے)۔

ماءمقید کی ان تینوں صورتوں میں اگر نجاست ِ هیقیه زائل کرناممکن ہوتو نجاست صاف کی جاسکتی ہے کیکن نجاستِ حکمیہ سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔

البتہ تیسری صورت میں اگر دوسری پاک چیز مخلوط تو ہولیکن اسے غلبہ حاصل نہ ہوتو اس صورت میں طہارت حکمیہ (ازالہ در شام کی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ غلبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی بدستور ماء طلق کی صف میں شامل ہے۔

# عمامشق

سوال نمبرا

زبانی بتلائے اگرآپ نے سبق خوب بجھ کر پڑھا ہے توان سوالات کا جواب آپ آسانی سے دے سکیں گے:

- (۱) نجاست کی وہ کون کا تم ہے جس کو عقل انسانی نجاست نہیں سمجھ سکی، شریعت کے بتلانے پر معلوم ہوا؟
  - (٢) و وكون سے پانی بیں جن سے طہارت كى ايك شم تو حاصل ہوتى ہے مردوسرى نہيں؟
    - (٣) كوئى اليى صورت بتلائيس كهاياك يانى سے طبارت حاصل كرنا جائز ہو؟
- ( الم الله كوئى اليي صورت بنائيس كه يانى كے تينوں اوصاف بدل جائيس مگروہ پھر بھى طاہراورمطہر ہو؟
  - (۵) وہ کون سایانی ہے جس کے موجود ہوتے ہوئے وضو بھی ضروری ہے اور تیم بھی؟
    - (٢) وه كون ساحلال جانور ہے جس كا جمونا پانى نجس ہوتا ہے؟
      - (4) ووكون ساحرام جانور بجس كاجمونا پانى پاك ب
    - (٨) الي نجاست بنائيس كرجس كركرنے سے يانى برستورياك رہے۔
      - (9) الكي صورت بتلائيل كه كنوس من كرنے والا جانورايك بى ہواكر!
        - (۱) مجمی تو پانی بالکل نه نکالنا پڑے۔
        - (پ) مجمی بین ڈول تک نکائنا ضروری ہو۔
          - (ج) مجمعی سارایانی نکالناضروری ہو۔
  - (۱۰) کوئی ایم صورت بتلائیں کہ ایک چیز کو پاک کرنے سے دوسری چیزیں خود بخو دیاک ہوجائیں؟

سوال نمبرا

مناسب الفاظ عن خالى جلمين يُركري:

## 26 (BV-14) 36 0 2 (B) 2

- (۱) طهارت کی دو تمیس ہیں۔(۱) طہارت حکمیہ۔ (ب) .....
  - (٢) حدث اصغر سے طہارت ..... کور یع حاصل ہوتی ہے۔
- (٣) لفظ يانى بولتے اوكوں كا دهيان جس طرف جائے .....كہلاتا ہے۔
  - (٧) بلي،سانپ اور چوہے کا جھوٹا یانی ......ہوتا ہے۔
- (۵) ایسایانی جے صدت دور کرنے کے لئے یا عبادت کے طور پر استعال کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔کہلاتا ہے۔
  - (٢) ووياني جوتكابهاكر لي جائة
  - (٤) ايبابرا وض جس كارقبه ....هوده جارى يانى كے علم ميں موتا ہے۔
- (٨) ياني كاوصاف ميس تين چيزين شامل بين \_(i) اسكارتك، (ii) ......
  - \_....(iii)
- (٩) كىل يا پتول كى دجه سے يانى كاوصاف بدل جاكيں تووه يانى .....كہلاتا ہے۔
  - (١٠) ہروہ جاندارجس کا گوشت کھا تا حرام ہوتا ہے اس کالعاب .....

## والنمبرس

دية كالفاظيس مناسب الفاظين كرخال جلبي يُري ي-

(نجس، حدث اکبر، ماءمقید، ماء طلق، ماء داکد، ماء جاری، مکروه، پاک، طبمارت حکمیه، طبمارت هیقیه)

- (۱) مروه جانورجس مين بيني والاخوان نه بواس كاجموتا ياني .....
  - (٢) اگرنل كھول ديا جائے تواس كا پانى ..... كي كم يس بوتا ہے۔
  - (٣) درندول كاجمونا يانى ان كالعاب كى وجهس وتاب
- (4) صرف وضو كذريع حاصل مون والى طهارت ....كهلاتى بــ
- (۵) جنابت، حض (Menses) اورنفاس (Delivery) کی صورت میں .....الحق ہوتا ہے۔
  - (٢) اجنبي عورت كاجمونامردك لئة
  - (2) ما فطلق بركونى چيز عالب آكراس كانام بدل دايان ايس بانى اسساكت بير

| <del>L</del> | لبارت کے ادرُ |    |    | 14     |   |       |     |
|--------------|---------------|----|----|--------|---|-------|-----|
| <b>.</b>     |               | 6. | 26 | <br>L. | 6 | . 7 . | 4.5 |

(٨) .....مِن تعوری سی بھی نجاست مل جائے تب بھی وہ نایاک ہوجا تاہے۔خواہ اس کااثر ظاہر نہ بھی ہو۔

. (۱۰) بارش کاپانی .....کی اقسام ٹیں شامل ہے۔

سوال نمبرهم

|                                 | ں ہے۔ نشاندہی کریں:              | نقته مِن مِانِجُ جَكُمُ لَطُ |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| بہاؤیاتھبراؤ کے اعتبار سے تقسیم | افراد کے اعتبار سے تقسیم         | تكم كاعتبار يتقتيم           |
| (۱) بامجاری                     | (۱) طاہر مطہر قبر کروہ           | (۱) سندرکایاتی               |
| (۲) مام مقيد                    | (۲) طاېرمطهرکروه                 | (۲) درياكاياني               |
|                                 | (٣) طاهر محکوک                   | (۲) آ-الي إلى                |
|                                 | (٣) طاہرغیرمطبر                  | (٣) چشھے کا پائی             |
| •                               | (۵) برف کایاتی                   | ۵) كنوس كا پانى              |
|                                 |                                  | (٦) نجس پائی                 |
|                                 | •                                | (۷) يورنگ کاياني             |
|                                 |                                  | سوال نمبره                   |
| ) كانشان لگائيس-                | ر سس)اورغلط بر(×                 | دربِ ذیل مسائل میں سے مجے ب  |
|                                 | ہارت صرف عشل کے ذریے             |                              |
| _                               | دوسرانام طہارت هیقیہ ہے          | (۲) طهارت حکمیه کا           |
| ر                               | ا پانی ماء مقید کی اقسام میس ثال | (۳) دریااور سمندر کا         |
| ت هنیقیه دور کرناسی ہے۔         | ناريل كايانى اورقهوه يسينجاس     | (m) \$5.850m                 |
| إك جوء دوسرول كوبهي پاك كردك    | روه وه پانی ہوتاہے جوخور بھی با  | (۵) طاہرمطبرغیرکم            |
|                                 |                                  | اور مروه بھی شہو۔            |
| ضويه ايرنبيس                    | مرة تتيم كر اضروري سرو           | (١) المشكار                  |

(2) ما مستعمل أكركير - ياولك جائة نمازيس بوتى -

صيح/غلط

(٨) جارى يانى ميں اگر نجاست كا اثر ظاہر نه جوتو وہ طاہر مطہر غير كروہ جوتا ہے۔

(٩) تمام اشياء اپي ذات مين تا ياك بهوتي مين جب تك ان كو ياك ندكر ليا جائد ال

(١٠) ہروہ چیز جو پاک ہوصاف ہوتی ہے، اور ہروہ چیز جو پاک ہووہ حلال ہوتی ہے۔

\*\*\*

# حبوثے بانی کے احکام

يهلي چندضا بطاورامول مجولين:

جردہ جانورجسکا لعاب بجس ہے۔اس کا جموٹا بھی بجس ہے اور جس کا لعاب پاک ہے اس کا جموٹا بھی پاک ہے اور جس کا لعاب محروہ ہے اس کا جموٹا بھی محروہ ہے۔

جروہ جانورجس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا لعاب نجس ہے۔ جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا لعاب بھی یاک ہے۔ • لعاب بھی یاک ہے۔ •

ہردہ جانورجس کا جھوٹا نا پاک ہے اس کا پیدنہ بھی نا پاک ہے اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پیدنہ بھی پاک ہے۔ (چند جانوروں کے احکام اس ضابطہ ہے متعلیٰ ہیں جیسے بلی اور گدھا کے احکام آئے آرہے ہیں ) ۔
پاک ہے۔ (چند جانوروں کے احکام اس ضابطہ ہے متعلیٰ ہیں جیسے بلی اور گدھا کے احکام آئے آرہے ہیں ) ۔
پاک ہے۔ (چانگیریہ سے ۲۲/۲۳)

\*\*\*

اباصل سائل کی طرف آتے ہیں:

حبوثے یانی کی تعریف:

ایبایانی جوآدی یاجانور کے پینے کے بعد برتن وغیرہ میں نے جائے "جبوٹا پانی" کہلاتا ہے۔ اوپر ذکر کردہ اصول اور ضوائبذکی روشنی میں جانور کے بدلنے سے اس کے جبوٹے کا تھم بھی بدل جاتا ہے۔جس کی تفصیل نمبر دارذکر کی جاتی ہے۔

(١) ياك (طاهر مطتمر):

آ دمی کا جھوٹا یاک ہے خواہ مروجو یاعورت ، کا فرجو یامسلم ، نایاک (جنبی ، حاکضہ وغیرہ ) ہویا یاک ۔ بال

## 48 (BK-14) 34 (B) 2 (B) 48 (B) 4 (B) 48 (B)

اگراس کے مندمیں نجاست (جیے شراب) لگی ہوتواس کا جموٹا تا پاک ہے۔

نوٹ: عورت کا جھوٹا اجنبی مردکیلے کروہ ہے۔وہ اس وجہ ہے کردہ نہیں کے عورت کا جھوٹا ناپاک ہے بلکہ اس وجہ سے کروہ ہے کہ غیر آ دمی ہے گا تو اس کے دل میں ناپاک خیالات پیدا ہوں گے۔ای طرح عورت کے لئے اجنبی مرد کا جھوٹا یانی پینا کمروہ ہے۔ (عالگیریہ۔ص۲۲۴ج۱)

ای طرح محور شیری بغیر کی جمونا بھی بغیر کسی کراہت کے پاک ہے۔ ہروہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے (جیسے گائے ، بکری، اونٹ، چڑیا، بینااور طوطاوغیرہ)ان کا جمونا بھی یاک ہے۔

## (٢) طابرمطتر مكروه:

() بلّی کا جھوٹا طاہرہے گراس کا طہارت میں استعال کروہ تنزیمی ہے۔ بشرطیکہ اس کے منہ میں کوئی نجاست نہ گئی ہو۔ اگر اس کے منہ میں نجاست گئی ہوتو اس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ آزاد مُرغی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے کیونکہ اسے بھی گندگی میں چونچے مارنے کی عادت ہوتی ہے۔

(ب) سباع الطیر (ایسے پرندے جو پنج سے شکار کرتے ہیں) کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔اس کے جھوٹے کا استعمال طہارت میں مکروہ تنزیجی ہے۔

(ج) وه جانور جوعمو أم محرول مين ربيخ بين ان كاجمونا بمي طاهر مطتمر كروه ب جيسے چوبا، سانب وغيره د (٣) طاہر مشكوك:

نچرادرگدھے کا جھوٹا پاک ہے، گراس کے مطتم ہونے میں شک ہے۔ لہٰذااگر کوئی اور پانی موجود ہوتو اسے طہارت میں استعال نہ کرے۔ ہاں!اگر کوئی اور پانی موجود نہ ہوتو اس سے وضو بھی کرے اور تھم بھی۔ (۴م)نجس:

تمام درندون (جیسے خزیر ، کتا ،شیر ، چیتا ، ہاتھی وغیر ہ ) کا جھوٹا ناپاک ہے اس سے طہارت حاصل کرنا نلجا کڑے ۔اس طرح بلّی نے اگر تاز ہ جو ہا کھایا ہواوراس کے منہ میں خون لگا ہوا ہُو یامُرغی کی چوٹج پر نجاست گی ہوئی ہویا آ دی نے تاز ہشراب پی ہوئی ہواوراس حالت میں یہ پانی میں بندڈ الدیں تو ان کا جموٹا بھی نجس ہوجا تا ہے۔

الیاجانورجسکا ہنے والاخون نہ ہوخواہ وہ خشکی کا جانور ہویا پانی کا۔اس کا جموٹا پاک ہے۔ جیسے چھپکلی مینڈک ، پانی کا سانپ وغیرہ۔ گرضرر کے اندیشے ہےان کے جموٹے کا استعمال مناسب نہیں۔

نقشه ملاحظه مو:



## کنویں کے احکام

کنویں میں گرنے والی چیز دوطرح کی ہوسکتی ہے یادہ کوئی جاندار چیز ہوگی یا نجاست .....اگروہ جاندار ہے تو پھراسکی دو حالتیں ہوسکتی ہیں یا اسے کنویں سے زندہ نکال لیا گیا ہوگا یا وہ کنویں میں گرکر مرجائیگا.....اگراس جاندار کو کنویں میں سے زندہ نکال لیا گیا تو کنویں کے پانی پرکوئی تھم لگانے سے پہلے بید یکھنا ضروری ہے کہ کنویں میں گرنے والی چیز کس قتم کی ہے

اگر وہ ایسا جاندارہ جوخود بھی پاک ہوا وراس کا لعاب دہن بھی پاک ہوتا ہے تو اس جانور کے گرنے سے وہ کنواں تا پاک نہیں ہوگا جیسے انسان اور وہ جانور جس کا گوشت کھا تا حلال ہے (مثلاً گائے، بحری، اونٹ یا حلال ہے دہ غیرہ)

کیکن شرط بدہے کدان کے جسم پر کوئی اور ظاہری نجاست (خون، پیپ، پیشاب وغیرہ)ندگی ہوورندار

نجاست سے ملنے کی وجہ ہے کنواں نا پاک ہوجائیگا۔

- اورا گرکوئی ایسا جانور ہے کہ اس کی جلدخودتو پاک ہوتی ہے گراسکا لعاب نجس ہوتا ہے (جیسے شیر، چیا،
  کتا ،اور تمام چیر چیا ڈکرنے والے در ندھے ) تو اس کے گرنے ہے بھی کنواں ناپاک ہوجائے گابشر طیکہ پانی میں اس
  جانور کا مند ڈوب جائے اور کنوال پاک کرنے کیلئے تمام پانی کا نکالناوا جب ہے کیونکہ لعاب ملنے سے کنوال ناپاک
  ہوجاتا ہے۔
- اگروہ کوال جاری ہے کہ پانی نکالئے ہے اس کا پانی ختم بی نہیں ہوتاز مین کی سونتوں ہے برابر پانی نکا اسے تو اب فقہائے کرام کے فرمان کے مطابق شمر کے درمیانے ڈول کو معیار بناتے ہوئے ۲۰۰۰ ہے لیکر ۳۰۰ تک ڈول نکالناواجب ہے۔
- اس کالعاب یانی میں ملے یاند ملے۔
- اورا گرجانورابیا ہے جس کا جھوٹا مشکوک ہوتا ہے (جیبا کہ گدھااور نچر) اوراس کا لعاب پانی میں مل جائے تواس کے جھوٹے یانی کی طرح کویں کا یانی بھی مشکوک ہوجائے گا۔
- اورآ زادمُرغی سمانپ، چوہاوغیرہ)اوران کے جسم کا جھوٹا کمروہ ہوتا ہے جیسے بلی سباع الطّیر (باز،شکرا،گدھ وغیرہ اورآ زادمُرغی سمانپ، چوہاوغیرہ)اوران کے جسم پرنجاست وغیرہ نہیں تھی تو ان کے گرنے سے کنویں کا پانی بھی مکروہ ہوجائیگا۔

### **\*\*\***\*

میتی تفصیل جانورکوزندہ نکالے کے بارے میں لیکن اگروہ جانور کنویں میں گرکر مرجائے تو اب تھم شرعی کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والا جانور کیسا ہے یا تو ایسا جانور ہوگا جس میں بہنے والا خون ہیں ہے یا وہ ایسا جانور ہوگا جس میں بہنے والا خون ہوتا ہے: جانور ہوگا جس میں بہنے والا خون ہوتا ہے:

اگروہ ایسا جانور ہے کہ جس میں بہنے والاخون نہیں ہوتا (جیسے چھکلی ،مچھر، کھی ، بھڑ، بچھو، پتو کھٹل ، لال بیک وغیرہ) ایکے گرکر مرجانے ہے بھی کنواں نا پا کے نہیں ہوتا۔

اورا گراييا جانور ہے جس ميں بہنے والاخون ہوتا ہے تو پھراسكي دوحالتيں ہوسكتي ہيں :

(۱) یا تو وہ جانور گر کر مرنے کے بعد پھول یا بھٹ چکا ہوگا۔اگروہ جانور مرکر پھول یا بھٹ چکا ہوتب بھی

کنوال نا پاک ہوجائیگا کنویں کا سارا پانی نکالنا واجب ہے۔خواہ وہ جانور جیموٹاہو (جیسے چوہا) یابڑا ہو (جیسے آ دمی ، بیل ، بکری وغیرہ)۔

(۲) اور اگروہ جانورگر کر مرتو گیا ہے گر ابھی پھولا یا پھٹانہیں ہے کویں کے پانی کی طہارت کا تھم معلوم کرنے کیلئے جانور کی طرف دیکھناضروری ہے چٹانچہ:

() اگروہ جانور بڑاہے (جیسے آدمی، گتا، بکری وغیرہ) یا ایکے قریب قریب یا ان سے بڑا جانور تو اب کویں کو پاک کرنے کیلئے سارا پانی نکالناضروری ہے اگر سارا پانی کسی وجہ سے نکالناممکن نہ ہوتو کم از کم دوسو (۲۰۰). درمیانے درجے کے ڈول نکالناواجب ہے اور تین سو (۳۰۰) نکالنامستحب ہے۔

باکر نے کیا ہے جیسے بنی وغیرہ تواب کنواں پاک کرنے کیا ہے جیسے بنی وغیرہ تواب کنواں پاک کرنے کیلئے حالیات ول سے بچاس ڈول تک نکائنا ضروری ہے۔ جالیس ڈول واجب ہیں اور پچاس نکالنامستحب ہیں۔

ع) اور اگر وہ جانور جھوٹا ہے جیسے چڑیا،طوطا،بیٹا،چوہادغیرہ تو اب کویں کی پاکی کیلئے کم از کم بیس (۲۰) ڈول نکالناضروری ہے۔ ہمیں (۳۰) نکال اینامستحب ہے۔

## \*\*\*

اب تک جانور کے گرنے کی تفصیل بیان ہورہی تھی اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جس سے تفتگو شروع کی تھی کہ اگروہ گرنے والی چیز نجاست ہے تو پھر کیا تھم ہے۔ چنا نچہ اگروہ گرنے والی چیز نجاست ہے تو وہ نجاست تین طرح کی ہوسکتی ہے:

- (۱) اگر وہ نجاست الی ہے کہ جو پانی میں گرتے ہی اس میں تخلیل ہوجاتی ہے۔ اپنا کوئی وجود باتی نہیں رکھتی ۔ تو الی نجاست کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوجائیگا خواہ وہ ایک ہی قطرہ کیوں نہ ہو (جیسے خون، پیشاب، پیسی، شراب وغیرہ)۔
- (۲) اگروہ نجاست ایسی ہے جو پانی میں گرتے ہی تحلیل نہیں ہوتی اور اسکا اپناوجود ہاتی رہتا ہے تواگروہ الی نجاست ہے جس کے زم ہونے کی وجہ ہے اجزاء میں تحلیل ہوتا ہے کہ پانی اس میں جذب ہوجاتا ہے۔ (جیسے پاخانہ، مُر غی یا بطخ کی بیٹ) ان کے پانی میں ل جانے کی وجہ ہے جو نکہ نجاست کے اجزاء پانی کے اجزاء میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔ لہٰذااس کی وجہ ہے بھی پانی نایا کہ موجائے گاخواہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ نجاست خشک ہویا تر۔

اگر دہ نجاست بخت ہے (جیسے اونٹ اور بکری کی مینگنی) اگریہ تھوڑی مقدار میں ہے تو پانی نجس نہیں ہوگا اور اگرزیادہ مقدار میں ہے تو یانی نجس ہوجائے گا۔

زیادہ یا کم ہونیکا معیار یہ ہے کہ جسکود کیھنے والا زیادہ سمجھے وہ زیادہ ہوگی۔اور جس کود کیھنے والا کم سمجھے وہ کم ہوگی۔اور سیمعیار بھی ہے کہ ہرڈول میں کوئی نہ کوئی میگنی آجائے تو وہ زیادہ مجمی جائیں گی۔

(٣) اگر كنوي مي كبوترياچ اوغيره كى بيك كرجائے تواس سے كنوال ناياك تبيس موگا۔

**\*\*\***\*

## مینکی کی ظہیر کا طریقہ:

ہروہ چیزجس کے گرنے سے کواں ناپاک ہوجاتا ہے انہی اشیاء کے گرنے سے ٹینکی بھی ناپاک ہوجاتی ہے۔ چنانچ مندرجہ ذیل صورتوں میں کواں ناپاک ہوجاتا ہے!

- (۱) نجاست (پیشاب، یا خاند،خون،شراب) گرجائے۔
- (٢) اياجانورگرجائي جس كالعاب بحس موتاب (جيدرند ) اوراس كامند بھي ياني ميس دوب جائے۔
- (٣) ابياجانورجس كاندر بيني والاخون موتاب، جبكه وه كركرم جائ اور پيول پيث جائے۔

ای طرح اگر یمی صورتیس زمین دوزیا حجمت کے اوپروالی ٹیکی میں پیش آئیں ،تو بھی پانی ناپاک ہوجا تاہے،اور کنویں کی طرح اسٹیکی کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔

مینکی خواہ جھت کے اوپر ہو یاز مین دوزاگر ناپاک ہوجائے توپاک کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ ٹینکی کی اس کے پانی کو (جو ماء راکد کے تھم میں ہوتا ہے ) کسی طرح جاری کر دیا جائے۔ ماء جاری ہوتے ہی بیٹیکی پاک ہوجائے گی۔ ٹینکی کے پانی کوجاری کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک طرف موٹر چلادی جائے جس سے پانی ٹینکی میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور دوسری طرف اس ٹینکی سے نکلے والے پائپ کا کوئی سائل (ٹونٹی) کھول دیا جائے۔ پانی کے دخول وخروج کے اس ترکیب سے یہ پانی ماء جاری کے تھم میں داخل ہوکر پاک ہوجائے گا۔ بینکی کے پانی ہوتے ہی (کویس کی دیواروں، ڈول اور ری کی طرح) اس سے ملنے والی تمام پائپ لائیں اور ٹل باک ہوجائے گا۔

## متفرقات

- کنویں کے پانی کے ناپاک ہونے کی صورت میں جب پانی کی اتنی مقدار آبکال لی جائے جتنا تکالنا پانی کو پاک کرنے کیلئے ضروری ہے تو کنوان پاک ہوجائے گا۔ کنویں کے اندر کے کنگر اور دیوار وغیرہ دھونا ضروری نہیں وہ خودہی پاک ہوجائے گا۔ خودہی پاک ہوجائے گا۔
- ایسے جانور جو پانی میں رہتے ہیں وہ اگر کنویں میں مرجا کیں یاختکی میں مرنے کے بعد کنویں میں گرجا کیں تو کنواں میں اگر ختکی کے مینڈک میں خون ہواوروہ گرجا کیں تو کنواں نایا کے نہیں ہوگا۔ جیسے مینڈک، چھلی، کچوا، کیڑا وغیرہ ہاں اگر ختکی کے مینڈک میں خون ہواوروہ یانی میں گرکر مرجائے تویانی نایا کہ وجائے گا۔ (بہٹتی زیودس ۲۰)
- جس چیز کے گرنے سے کواں ناپاک ہوجائے اگروہ چیز ہاو جودکوشش کے دنگل سکے تو دیکھنا چاہے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ اگر وہ چیز الی ہے کہ خود تو پاک ہوتی ہے لیکن ناپا کی گئے سے ناپاک ہوگئ ہے۔ جیسے ناپاک کیڑا، ناپاک گینداور ناپاک جو تا۔ تب تو اس کا نکالتا معاف ہے دیسے ہی پانی نکالدیں لیکن اگروہ چیز الی ہے کہ خود ناپاک ہے۔ جسے مُر دہ جانور، چوہاوغیرہ تو جب تک یہ یقین نہ ہوجائے کہ یہ گل سرٹر کے متی ہوگئ ہے تو اس وقت تک کنوال پاک جو جائے۔ اور جب یہ یقین ہوجائے اس وقت سارا پانی نکالدیں تو کتوال پاک ہوجائے گا۔

  کنوال پاک نہیں ہوسکتا۔ اور جب یہ یقین ہوجائے اس وقت سارا پانی نکالدیں تو کتوال پاک ہوجائے گا۔

  (بہشتی زیور س ۲۲)
- اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مرجائے اور ای حالت میں لوگ وضوع شل اور کیڑوں کی دُھلائی میں وہ پائی استعال کے ساتھ پردھی ہوئی نمازوں پائی استعال کے ساتھ پردھی ہوئی نمازوں کا پیکم ہے:
- ا کرتواس جانور کے گرنے کا بھینی وقت معلوم ہوجائے تواس وفت سے پڑھی ہوئی نمازیں لوٹائی جا کیں اورد طلے ہوئے کیڑوں کو دوبارہ دھویا جائے۔
- ر) اورا گرگرنے کا بیتن وقت معلوم نہ ہوتو چھر دیکھا جائے کہ گرنے والا جانور پھولا یا پھٹا ہے یا نہیں۔ اگر جانور پھول یا پھٹا ہے یا نہیں۔ اگر جانور پھول یا پھٹا ہے گئے کپڑوں کو جانور پھول یا پھٹا جاتے گئے کپڑوں کو دوبارہ دھویا جائے۔ اورا گرجانورا بھی تک پھولا یا پھٹا نہیں تو ایک دن اورا کیک رات کی نماز دل کولوٹا یا جائے۔



## نقشه ملاحظه كبجئي





## ARTECON PROPERTY OF THE PROPER

# عمامشق

سوال نمبرا

|          | •                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صحیح/غلط | صحیح اور غلط بیان کی اس نشان ( سس )کےذریعے نشاندہی کیجئے۔                          |
|          | (۱) کنویں یا ٹینکی میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گرجائے تواس سے کنواں نا پاک نہیں ہوگا۔ |
|          | (۲) کنویں میں مینڈک یا مجھلی مرجانے ہے کنواں ناپاک ہوجاتا ہے۔                      |
|          | (٣) كنوي يانينكى كے تاياك ہونے كى صورت ميں اگراس كاسارا يانى تكال ديں              |
|          | تب بھی کمل پاکی کے لئے اس کی دیواریں دھونا ضروری ہیں۔                              |
|          | (٣) استنجاء کے دوران قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا نا جائز نہیں ہے۔                        |
|          | (۵) تھہرے ہوئے پانی میں بیشاب کرنا مکرو فتح کی ہے۔                                 |
|          | (٢) استنجاء کے دوران تلاوت اور زبان سے ذکر کرنا جائز ہے۔                           |
|          | (2) استنجاء فرض ہونے کی صورت میں صرف ڈھلے یا ٹشو بیپر کا استعمال کافی ہے۔          |
|          | (٨) ہڈی، کنکر، گوبر، لیدادر کو کلے ہے استنجاء کرنے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔        |
|          | (٩) ہرقابل احرّ ام یا تکلیف دہ یامزید آلودگی کا سبب بننے دالی چیز ہے استنجاء کرنے  |
|          | ے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔                                                            |
|          | and kind of the office of the                                                      |
|          | سوال نمبرا                                                                         |
| نے       | کون کون ک صورت میں کنویں کا سارایانی نکالنا ضروری ہے مصرف اس صورت کے سانہ          |
|          | ( س ) كانشان لگائيں:                                                               |
|          | 🔲 کنویں میں پیشاب کا قطرہ گرجائے۔                                                  |

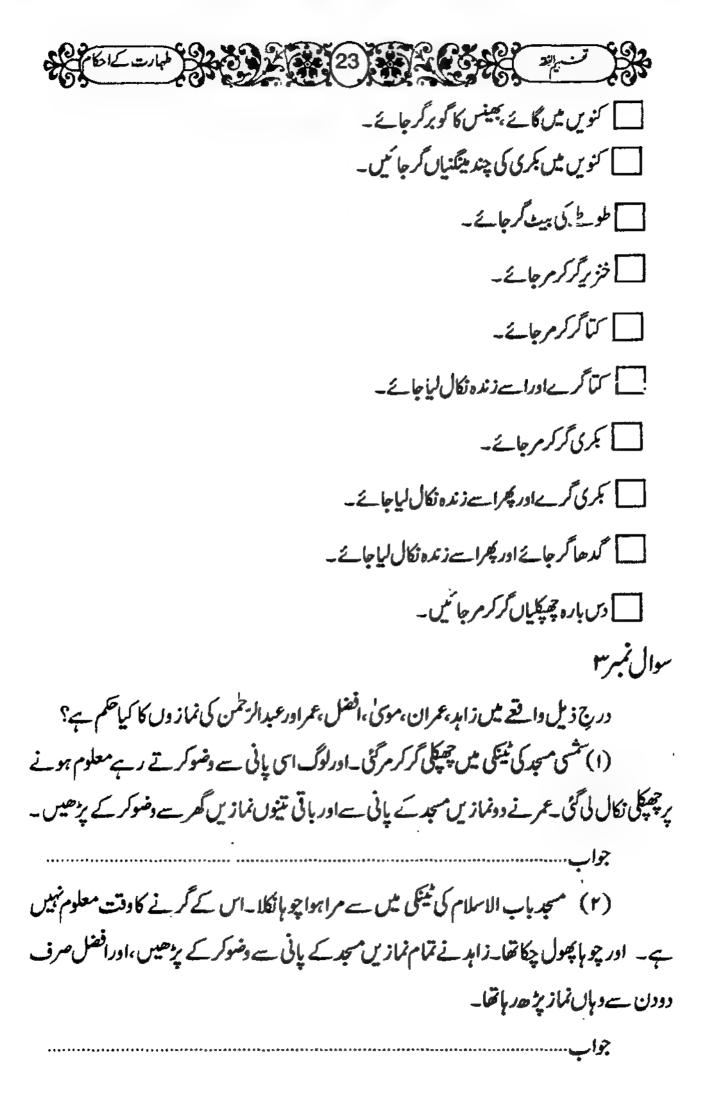



## 25 E CON THE PARTY OF THE PARTY

# استنجاء كے احظا

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ﴿إِنَّمَاانَالَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِاعَلِّمُكُمْ فَاذَاتَىٰ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدُبِرُهَاوَلاَ يَسْتَطِبُ بِيَمِيْنِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَ ثَةِ اَحْجَارٍ وَيَنُهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالْرِّمَة ﴾. (رواه ابوداؤد)

مرکاردوعالم النائی نے بیار شادفر مایا کہ بی جمعارے لئے ایساہوں جیسا کہ باپ بیٹے کیلئے ہوتا ہے۔ چنا نچہ میں سے کو کی شخص قضائے حاجت (پاخانہ وغیرہ) کیلئے جائے تو قبلے کی طرف میں سے کو کی شخص قضائے حاجت (پاخانہ وغیرہ) کیلئے جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ پشت اور دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے اور جناب رسول میں ہے تھے۔

کرتے تھے اور کو ہراور ہڈی سے استنجاء کرنے کو مع فرماتے تھے۔

### **\*\*\***

تضائے حاجت ( یعنی پیٹاب پاخانہ ) کرنے والے کو مندرجہ ذیل آواب کی پابندی کرنی جائے۔ان آداب کو مہولت کی غرض سے تین حقول میں تقلیم کیا جاتا ہے۔

- (۱) كرنے كىكام (٢) ندكرنے كےكام (٣) استنجاء كے كروہات۔
  - (۱) استنجاء میس کرنے کے کام:
- (۱) اتن دور چلا جائے کہ اس کوکوئی دیکھ نہ سکے، اس سے نکلنے والی آ واز کوکوئی سن نہ سکے۔نداس کے فضلات کی بدیودوسرے فض کو پہنچ۔
- (۲) تضائے حاجت کیلئے نرم اورنشیب جگہ کا انتخاب کرے تاکہ بیشاب کے جھینٹے اس کے بدن اور کیزوں کو زنگین کے عوام ا کیزوں کو زنگین کے ونکہ قبر کاعذاب عموماً بیشاب سے احتیاط نہ کرئیکی بناء پر ہوتا ہے۔
  - (٣) بيت الخلاء من داخل بونے سے يملے يدو عارو هے:

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ النُّحَبُثِ وَالْخَبَائِثُ-

اور جو خص كى صحرا (ميدان ياجنگل) من قضائے حاجت كرر با بوتواس كومندرجه بالا دعاستر كھولنے سے

پہلے پڑھنی جائے۔

- (٣) بيت الخلاء من داخل ہوتے وقت پہلے باياں پاؤں اندر ركيس اوراس سے نكلتے وقت داياں پاؤں باہر نكالے۔
  - (۵) تضائے حاجت اور استنجاء کے وقت سرڈ ھانے۔
  - (٢) بائيں بيرير ذراز ورد يكربينيس اس لئے كديد بئيت تضائے حاجت ميں مولت كاسب بنتى ہے۔
    - (٢) استنجاء مين ندكرنے ككام:
- (۱) کسی سوراخ وغیرہ میں پیشاب نہ کرےاس لئے کہ عین ممکن ہے کہ سوراخ سے حشرات میں سے کوئی موذی جانورنکل کراہے تکلیف پہنچادے۔
  - (۲) کسی رائے ، تبرستان ، یامسجد کے قریب ہرگز پیشاب یا یا خاندنہ کرے۔
- (۳) ای طرح ہے کی چھاؤں میں بھی بیٹاب و پا خانہ ہے گریز کرے۔اس لئے کداس سے چھاؤں میں بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی۔ای طرح اس جگہ کا تھم بھی یہی ہے جہاں لوگ موسم مرما میں دھوپ کے لئے بیٹھتے ہوں۔
  - (4) کھل دار درخت کے نیچے پیٹاب پا خاندنہ کرے۔
    - (٣) استنجاء کے کمروہات:
  - (۱) قضائے حاجت کے دوران کی سے بات کرنا مروہ ہالبتہ ضرورت یاعذر کی بناء پردرست ہے۔
    - (۲) استنجاء کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرنااورزبان سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔
- (۳) قبلہ کی طرف منہ کر کے بیا پُشت کر کے پیٹاب مایا خانہ کرنا مکرو آتحری ہے خواہ وہ بیت الخلاء میں ہو یا کسی صحرامیں ہو۔
  - (4) سورج اور جاند کی مت رُخ نہ کرے۔
  - (۵) ماءرا كد (يعنى همرابوئ يانى) جوتھوڑا ہواس ميں پيشاب كرنا مكر ووتر كى ہے۔
- (٢) جارى يانى ياايس مرے موئے يانى ميں جوبہت زيادہ مو پيثاب، يا خاندكرنا مكروہ تنزيبى بـــ
  - (2) عسل فاندیس بیشاب کرنا مروه ب. یونکدا کشروسواس کی بیاری ای سے پیدا ہوتی ہے۔



- (٨) مسي كنوي ، نهريا حوض كقريب بإخانه يا بيشاب كرنا مكروه بـ
- (۹) کسی ایس جگه بیشه کراستنجاء کرناجهال پرکسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ وکروہ ہے۔
  - (۱۰) بغیرعذردائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا مکردہ ہے۔
  - (۱۱) بغیرعذرکے کھڑے ہوکر بیٹاب کرنا مگروہ ہے۔

جب تضاع حاجت سےفارغ موجائ تو يملے دايال يا وَل بابر نكالے پريہ دُعارِ سے:

غُفُرَانَكَ الْحَمُدُ الِلَّهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنِّي الْآذِي وَ عَافَانِي \_

المام غزالي في الكعاب كه استنجاء ب فراغت كي بعد بيكمات كني حامين.

اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْمِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَضِّنُ فَرُجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ.

(احياءالعلوم ص ١٦٨ ج١)

### **\*\*\***

## استنجاء کے آ داب

استنجاء کرنے سے پہلے بیٹاب ، پاخانہ سے مکتل استبراء (فراغت کا یقین ) حاصل کرنا ضروری ہے۔ استبراء کا مطلب میہ ہے کہ بیٹاب وغیرہ کے ایک دوقطرات جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے نکل جانے کامکتل اطمینان حاصل کرلیا جائے۔

شخ المشائخ حطرت سيّدنا شاہ عبدالقادر جيلاني " نے استبراء كابيطريقة بيان فربايا ہے كہ تين پاك بيقر لئے جائيں۔ جن ميں ہے ايک پقر دائيں ہاتھ ميں ليا جائے اور اگلی شرمگاہ سے صفائی شروع کی جائے۔ الئے ہاتھ سے بيشاب گاہ کی جڑ ہے لئے من مرتبہ سونتا جائے۔ اور جوقطر نے تكليں ان كودائيں ہاتھ كے بقر سے صاف كيا جائے يہاں تک كہ سوداخ كے منہ پرتری كانشان می باقی ندر ہے۔ اس طرح تین بقروں سے بیٹل كيا جائے۔ بہاں تک كہ سوداخ كے منہ پرتری كانشان می باقی ندر ہے۔ اس طرح تین بقروں سے بیٹل كيا جائے۔ (غدیة الطالبین میں اھ)

### \*\*\*

استنجاء كيمكم من تفصيل مديه كمديعض صورتول من فرض موتاب اوربعض صورتول مين واجب بعض صورتول

میں سنت ہوتا ہے بعض صورتوں میں منتحب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں بدعت۔

## (۱) استنجاء کے فرض ہونے کی صورت:

جب نجاست مخرج (پاخانے کی جگہ) ہے بڑھ جائے۔اور بڑھ کرایک درہم کی مقدارے زائد ہوجائے تو یانی سے اس کا دھونا فرض ہے اس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز کا پڑھنا جائز نہیں۔

حضرات فقہائے کرام "نے ایک درهم کی مقدار کا اندازہ تغیل کی گہرائی ہے کیا ہے کہ ہاتھ کے سیدھا کرنے کی صورت میں بھیلی میں جس حد تک پانی تھہر جاتا ہے وہ ایک درہم کے برابر ہے۔

## (٢) واجب بونے کی صورت:

اگرنجاست خرج سے بردھ جائے اور یابردھ کرایک درہم ہوتو پھر پانی سے اس کا صاف کرنا واجب ہے۔

## (۳) سنت ہونیکی صورت :

اكرنجاست مخرج سي ندبوه بلكنجاست كالرصرف مخرج كي عدتك ربية بمرياني سياستنجاء كرناست ب-

## (۴) مستحب بهونیکی صورت :

ا كركس فخض في بإخاندند كيا بوصرف بيشاب كيا بواس صورت من استخباء كرنامسخب بـ

## (۵) بدعت ہوئے کی صورت :

- ایک درجم سے کم ہو است بی مرحالت میں صرف پانی پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے۔ای طرح اگر نجاست کی مقدار ایک درجم سے کم ہو صرف دھیاوں پر اکتفا کرتا بھی جائز ہے۔البتۃ اس صورت میں ڈھیلے استعال کرنے کے بعد پانی سے دھونا افضل ہوتی ہے۔
- و یادرہے کہ تین ڈھیلوں یا تین پھروں سے استجاء کرنامتحب ہے کیکن اگر تین ڈھیلوں سے صفائی حاصل نہ ہوتو پھرطاق کی رعابیت کرتے ہوئے تین ڈھیلوں سے زیادہ بھی استعبال کرسکتے ہیں۔ ڈھیلوں کے استعبال کے بعد اپنے ہاتھ پانی سے دھوکرصاف کر لینے چاہئیں۔اس کے بعد پانی سے استجاء کرنا چاہئے۔استجاء سے اراغت کے بعد اپنے ہاتھ دوں کو دھونا اور دھونے کیلئے مٹی یا صابن استعمال کرنا چاہئے۔تا کہ ہاتھ خوب اچھی طرح صاف

ہوجا ئیں اور بدؤ بھی ختم ہوجائے۔

رکن اشیاء ہے استنجاء ناجائز ہے؟

ورئ ذمل اشیاء سے استنجاء کرنا تا جائز ہے۔

(۱) ایسی چیز سے استنجاء نہ کرے جو قابلِ احترام ہو جیسے کھانے پینے کی اشیاء اور کا غذو غیرہ۔ کیونکہ کا غذیکم کا آلدا در ذریعہ ہے۔ اس کا اوب بہت ضرور کی ہے۔ البقہ شو بیپر سے استنجاء کرنا جائز ہے کیونکہ بیصرف استنجاء کے غرض ہے ہی بنایا گیاہے۔

(۲) کمی بھی قیمتی چیز ہے استنجاء نہ کرے۔جیسے کپڑاوغیرہ ۔لہٰذاکوئی کپڑاا بیا ہوجو پہننے کے قابل نہ رہا ہو تواس ہے استنجاء کرنا جائز ہے۔

(۳) کسی تکلیف دہ چیز سے استنجاء نہ کرے ۔ جیسے کنگر، شیشہ، پکی این ادر ہڈی دغیرہ۔ کیونکہ ان چیزوں سے آدمی کے ذخمی ہونے کا خطرہ ہے اور ہڈی سے استنجاء کے ممنوع ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے۔

(۳) کمی بھی ایسی چیز ہے استنجاء نہ کرے جو صفائی کے بجائے مزید آلودگی اور تکویٹ کا سبب بن جائے۔ جیسے کوئلہ گو بر ، الیدوغیرہ۔

وضاحت : خوب یادرہے کہ ان اشیاء سے استنجاء کرنا نرائے۔ تاہم اگر کسی نے کرلیا تو استجاء ہوجائیگا جس کے نتیج میں حاصل ہونے والی پاکیزگی کی بنیاد پر نمازی جم وجائے گی۔ او پرذکر کر دہ اصول کی روشیٰ میں مندرجہ بالا اشیاء کے علاوہ باتی چیزوں سے (پھر، ڈھیلوں وغیرہ) ہے استنجاء کرنا جائز ہے۔



# عملىشق

سوال نمبرا

ذیل میں دوکالم دیئے گئے ہیں، دونوں کالموں میں دیئے گئے جملوں کا صحیح موازنہ کرکے

تيسرا كالم يُركرين

| كالمغبرة | كالمثمره                     | كالم نمبرا                                    |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|          | مروه تحريي                   | (۱) عنسل خانه میں پیژاب کرنا                  |
|          | واجب                         | (٢) نجاست مرف مخرج کی حد تک ہوتو استنجاء کرنا |
|          | سنت                          | (۳) استنجاء میں ردی کپڑے کا استعمال           |
|          | بدعت                         | (۴) استنجاء میں تبله کی طرف منه کرنا          |
|          | مستخب                        | (۵) نجاست مخرج سے بوھ جائے تو استنجاء کرنا    |
|          | َ عَمروه تنز <sup>ي</sup> بي | (٢) ہوا نکلنے کی صورت میں استنجاء کرنا        |
|          | جائز                         | (2) ڈھلے یا ٹشو کے بعد پانی استعال کرنا       |

# وضوكے احظا

الله تعالى كاارشاد بكد:

ياً يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو اإِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلُو ةِفَاغُسِلُو او جُوهَكُمُ وَالْجُوهَكُمُ وَالْجُلَكُمُ وَالْمُدَافِقِ وَالْمُسَحُو ابِرُءُ وسِكُمُ وَارْجُلَكُمُ وَالْمُحَلِّمُ وَالْمُحَلِّمُ وَالْجُلَكُمُ الْكَعْبَيْنِ ﴿

إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿

ترجمه: اسائمان دالواجب تم نماز پڑھنے كااراده كردتواپئے چېرے كودهو دَاوراپئے ہاتھوں كو
كہنو كسميت دهودَ اوراپئے سرول بر (بھيگا) ہاتھ پھيرد اوراپئے بيرول كو بھی نخول
سميت دهودَ۔

اور جناب نی کریم ایک کاارشاد گرامی ہے کہ

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاقَا حَدِكُمُ إِ ذَا آخُدَتَ حَتَى يَتَوَضَّا

(رواه البخاري ومسلم)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم میں ہے کی شخص کی نماز کواس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک وہ وضو کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔

**\*\*\*** 

دضو کامعنی: " وضو کالغوی معنی ہے اچھی طرح یا کیزگی اور صفائی حاصل کرنا۔ اور اصطلاح شرع میں وضو اے کہتے ہیں کہ یانی سے چہرہ ، ہاتھوں اور پیروں کو دھونا اور سرکاسے کرنا"۔

وضو کی اہمیت: " نماز وضو کے بغیر جائز نہیں اور قر آن مجید کو وضو کے بغیر چھونا جائز نہیں ہے، جو شخص ہر وقت باوضور ہتا ہے تو اس کو ہروقت باوضور ہے کا ثو اب ملتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں"۔

وضو کے ارکان: وضو کے ارکان یعنی فرائض جارہیں:

(۱) چبرے کوایک مرتبہ دھونا۔ اور چبرے کی صدیہہے کہ پیٹانی پر بال اُگئے کی جگہ سے کیکر تھوڑی کے بیجے تک اورایک کان کی کو سے دوسرے کان کی کو تک۔

(٢) واتفول كوكهنول ميت أيك مرتبددهونا

(٣) چوتھائی سرکامنے کرنا۔

(۴) بإ دُن شخنول سميت ايك مرتبده هونا ـ

وضو کے جمونے کی شرائط:

وضو کے میچے ہونے کیلئے تین شرا نطا کا پایا جانا ضروری ہے۔ان میں ہے اگر ایک شرط بھی نہ پائی ٹی تو وضو میچے نہیں ہوگا۔

- (۱) جن اعضاء کودضویں دھونا داجب ہان اعضاء پریانی بہانا مجض ترکرنا کافی نہیں۔
- (۲) اعضاء پرکسی ایسی چیز کانه جونا جو پانی کو کھال تک پینچنے ندوے مثلاً ناخن وغیر پرآثا، ناخن پالش، موم بتی یا پینٹ وغیرہ کالگامونا۔

(۳) جن چیز ول سے وضو یاطل ہوتا ہے ان کانہ پایا جانا۔ اگر دوران وضویھی کوئی ایسی چیز پائی گئ جن سے وضو باطل ہوتا ہے ان کانہ پایا جانا۔ اگر دوران وضویھی کوئی ایسی چیز پائی گئ جن سے وضو باطل ہوتا ہے تو از سرِ نو وضو کرتا پڑے گا در نہ د ضوی بھال سے سرز د ہونے کے باد جود وضو کو جاری رکھا اور پاؤں بھی دھولئے تو یہ وضوی جنہیں ہوگا۔

رھولئے تو یہ وضوی جنہیں ہوگا۔

وضوك واجب مونے كى شرائط:

وضوصرف اس خص برواجب موتا ہے جس میں درج ذیل شرائط پائی جا کیں:۔

- (١) بالغ بونا لبذانابالغ يتي يروضووا جب سيس
  - (٢) عاقل مونا \_ للبذاياكل بروضوواجب نبيس ـ
- (٣) مسلمان ہونا۔للبذا کافریر دضوواجب نہیں۔
- (٣) اتنے یانی یر قادر ہونا چننا تمام اعضاء کے دھونے کیلئے کافی ہے۔ لہٰذااگر بالکل یانی ندہویا یانی تو ہو

# 48 (612-14) St. (33) 1 (648) 2 (648) 2 (648)

مكركم موہتمام اعضاء كے دھونے كيليے كافى ند موتو بھروضووا جب نہيں۔

(۵) حدث اصغرکا پایاجانا۔ لینی اگر کسی نے قضائے حاجت کر لی یا پیشاب کی حاجت ہوئی ، تواس کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ کرے یا قرآن کریم ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنا چاہتا ہوتو ایسے خص پر وضو واجب ہے۔ اورا گر کوئی شخص پہلے سے باوضو ہے تو اس پر وضو کرنا واجب تو نہیں لیکن اگر کرلے تو اجروثو اب کا مستحق ہوگا۔

(۲) حدث اکبرنہ ونا یعنی حالت جنابت یا جیش ونفاس کی وجہ سے خسل واجب ہو، تواس کیلئے وضوکا فی نہ ہوگا۔

(۲) وقت کا تنگ ہونا: یعنی نماز کا وقت ختم ہونے میں صرف اتنا وقت باتی ہوکہ جس میں وضوکر کے آرام سے نماز پڑھ سکتا ہو، توالی حالت میں وضوکر نا واجب ہے۔ اوراگر بہت زیادہ وقت باتی ہو۔ مثلاً کسی نماز کے ختم ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ یا اس سے ذاکدوقت ہے تواس صورت میں فوراً وضوکر نا واجب نہیں ، بلکہ تا خیر بھی جا کز ہے۔

میں ابھی ایک گھنٹہ یا اس سے ذاکدوقت ہے تواس صورت میں فوراً وضوکر نا واجب نہیں ، بلکہ تا خیر بھی جا کڑے۔

## وضوى سنتيس:

وضویل در یِن ذیل کام کرناسقت ہیں۔وضوکرنے والے کو جائے کہ وہ ان تمام یا توں پڑمل پیرا ہوتا کہ اس کا وضوکامل ہوجائے اور اس کے تواب میں پچھ کی نہ ہو۔

- (۱) وضوشروع كرنے سے پہلے وضوى نتيت كرنا۔
- (٢) "بِسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ" إِرْمناـ
  - (٣) دونول ہاتھوں کو گنوں تک دھونا۔
- (٣) مسواك كرنا\_ا كرمسواك نه ملي تو مجرأ نكلي يامو الكير ااستعال كرنا\_
  - (۵) کلی کرنا۔ (تین مرتبہ)
  - (١) ناك ميں ياني دالنا\_ (تين مرتبه)
- (2) اگرروزه نه ہوتو کئی میں غرغره کرنااور ناک میں کی ہڈی تک پانی پڑھانا۔اور با کیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔
  - (۸) هر عضو کوتین مرتبدد حوتا۔
    - (٩) سارى مركاس كرنا\_
- (۱۰) اسینے کانوں کامسے کرنا (جس کا طریقہ سے کہ کلمہ والی اُنگل سے کان کے اندر کامسے کرے اور

انگوشوں سے کان کے اُو پر کامسے کرے ۔ یادر ہے کہ کان کیلئے الگ سے بانی لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سر کے سے سے جو پانی بچاہو، ی کانی ہے۔)

(۱۱) دارهی کاخلال کرناب

(۱۲) اُنگلیوں کا خلال کرنا۔ پاؤں کی اُنگلیوں میں خلال کا طریق مید ہے کہ بائیں ہاتھ کی جھوٹی اُنگلی سے پیرکی اُنگلیوں کا خلال کرے۔ داکیں پیرکی چھوٹی اُنگلی سے شروع کرے اور بالتر تیب باکمی پیرکی چھوٹی اُنگلی سے شروع کرے اور بالتر تیب باکمی پیرکی چھوٹی اُنگلی ہے شروع کرے اور بالتر تیب باکمی پیرکی چھوٹی اُنگلی ہے شروع کردے۔

(۱۳) اعضاء کودھوتے وقت انھیں ملنا یہ

(۱۴) روسرے عفو کو میلے عفو کے دیک ہونے سے پہلے مہلے دھولیا۔

(۱۵) اعضاء کے دھونے میں ترتیب کا خیال رکھنا۔ پہلے چہرہ دھونا، پھر دونوں ہاتھ دھونا، پھر تر کامسے کرنا اور پھر دونوں یاؤں دھونا۔

(١٢) وائيس باتھ كوبائيس باتھ اور دائيس پاؤس كوبائيس پاؤل سے پہلے دھونا۔

(١٤) تر كا مخلصة ك كابتداء كرنايه

## \*\*\*

## وضو کے آ داب و مستخبات :

مُستخب کی تعریف: ایما کام جس کے کرنے سے تواب ہو، ندکرنے سے پچھ بھی گناہ نہ ہواور شریعت نے اُن کے کرنے کی تاکید بھی ندکی ہو۔ "مُستخب" کہلاتا ہے۔

وضومي ورج ذيل كام كرنامُ تنب ہے:

(١) وضوكيليكس اونجي جكه بينهنا تاكمتعمل باني كي جميفي ندبري-

(٢) قبله رُخ ہوکر بیٹھنا۔

(٣) وضوے کام میں کس سے مدوحاصل نراا۔

(۴) لوگوں سے بات چیت کرنے سے پر بیز کرنا۔

(۵) وضو کے دوران آنخضرت اللہ سے منقول دُعا وَل کا پڑھنا۔

(٢) دل سے وضو کی نیت کرتے ہوئے زبان سے بھی کر لیما۔

- (2) برعشوك وهوت وقت إيسم الله الرَّحْفنِ الرَّحِيْم يرْهنا
- (٨) كانول كرم كردوران ترأنكى كانول كيسوراخ من داخل كرنا
- (٩) انگوش كوتركت دينا اگرانگوش الي نگ جوكه بلائ بغير پائى جلد تك ند بنيج تو وضو كي جونے كيا انگوش بلا ناواجب ب
- (۱۰) كلّى اورناك بين بإنى دُالني كيك دايان باته استعال كرنا البتة ناك صاف كرنے كيك بايان باتھ استعال كرنا۔
  - (۱۱) اگرآ دی معذورنه جوتو برنماز کا وقت شروع بونے سے پہلے بہلے وضو کر لیا۔
    - (۱۲) ضوے فارغ ہو کر قبلة رُخ كھڑے ہوكريد عايرُ هنا:

"أَشْهَدُأَنُ لَا إِلٰهُ الْآاللَٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُأَنَّ مُنَ النَّوَّابِينَ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّوَّابِينَ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّوَّابِينَ مُنَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ "-

**\*\*\***\*

## وضوّ کے مکرومات:

وضويس درج ذيل بالتمس مكروه بين:

- (۱) بلاضرورت بإنى زياده استعال كرنا مكروه بي خواه بإنى كتناى زياده كيول شهو
- (٢) بلاضرورت یانی کے استعال میں بخل سے کام لیں اور کم استعال کرنا مردہ ہے۔
  - (٣) مند پرزورے پانی کاطمانچہ مارنا۔
    - ( م) وضو کے دوران دُنیوی تفکورنا۔
- (۵) وضویں دوسروں سے تعاون حاصل کرنا۔ ہاں! اگر معذور ہے تو پھردوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نبیس ہے۔
  - (٢) ہرمرتبہ نیایانی لیکرسر کا تین مرتبہ سے کرنا بھی مکروہ ہے۔
- (2) وضو کے دوران آ تھول یا منہ کوزیادہ زور سے بند کرنا۔ اگر آ تھے یا منہ: ورسے بند کیا اور بلک یا ہونٹ

## 26 (61/2-14) St. 36 (36) 36 (36) 36 (36) 37 (36) 38

کھے سوکھارہ گیایا آنکھ کے تو سے میں پانی نہ بہنچا تو وضوبیں ہوگا۔

\*\*\*

## وضوكى اقسام:

وضوى تين قسمين بن:

(۱) فرض (۲) واجب (۳) مستحب

فرض درج ذیل جارصورتول ش تخدت پروضو کرنافرض موجاتا ہے:

(١) نمازى ادائيكى كيليخواه نماز فرض مويانفل\_

(۲) نمازجنازه کیلئے۔

(٣) سجدهُ تلاوت كيليّــ

(٣) قرآن كريم كو جيون كيليم الى طرح الركوئي بوضوآ دى كاغذياد يوارياكن اورجكه كعنى بوئى آرب قرآن كريم كو جيون المركة المر

واجب : وضوصرف ایک صورت مین واجب موتاہے۔

🔵 بیت الله شریف کے طواف کے گئے۔

مستحب : درج ذیل صورتوں میں وضو کرنامتحب،

(۱) رات کوسوتے وقت تا کہ طہارت کی عالمت میں نیند ہو۔

(۲) نیندے بیدار ہوکر۔

(٣) بميشه بادضور بنار

(4) تواب كى نيت سے وضو كے ہوتے موئے وضوكر ليما۔

(۵) غیبت، چغلی یا جموث وغیرو کسی محلی گناه کے ارتکاب ہوجانے کے بعد۔

(٢) كى كندے شعركے براھنے كے بعد۔

(٤) نمازے باہر قبقہد لگانے کے بعد۔

(٨) ميت كونسل دينے سے مہلے۔

- (٩) جنازه أثفاني بيلير
- (١٠) برنماز كيليّ الك د ضوكرنا\_
- (۱۱) جنابت كالخسل كرنے سے يہلے۔
- (۱۲) جنبي آدمي كيلي كهاني، ييني ياسونے سے بہلے وضوكرنا۔
- - (١١٧) زباني الدوت قرآن كريم كيلي وضوكرنا\_
  - (١٥) حديث شريف يرصف ياروايت كرنے سے يہلے۔
    - (١٦) علم شريعت (فقدوغيره) سكيف كيكني \_
      - (١٤) اذان دين كيك وضوكرنا\_
  - (۱۸) سركار دوعالم المنطقة كروض اطهركي زيارت مشرف بونے كيلئے وضوكر نامتحب ہے۔
    - (١٩) ميدانِ عرفات مي وقوف كيلئ
    - (۲۰) " صفا" اور" مروه" کے درمیان سعی کے دوران۔

**\*\*\*\*** 

## نواقض وضو: (وموكوة زنے والى چزي)

درج ذمل صورتول ميس كوكى صورت ياكى جائة وضواوث جاتاب

- (۱) سنبيلين (پيشاب اور پاخانے كے مقام) مل سے كوئى چيزنكل آئے تواس سے وضورون جاتا ہے۔ جيسے پيشاب، ياخانه، موامنى منذى، و دى، چين ونفاس ياستخاضه كاخون وغيره۔
  - (۲) بدن سے خون یا پیپ نکلے اور وہ بدن کے اس جعد کی طرف سے بہہ جائے جسکا دھونا عسل میں واجب جوتا ہے۔
- (٣) مند نظے اور وہ تعوک پر غالب ہوجائے یا تعوک کے برابر ہوتواس سے وضوثوث جاتا ہے (٣) اگر قے ہوجائے تواسکی مختلف صور تیں ہیں:
  - (1) اس میں کھانا، بینایابت نظے اور تے منہ جركر آئى تواس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

- (2) أكرق ميس زرابلغم موتواس ميدوضونييس أو شاخواه وه بلغم كتناي كيول ندمو
- (3) اگرتے میں خون گرے اور وہ پتلا اور بہتا ہوا ہوتو وضوٹو ن جائے گا۔ خواہ وہ خون تھوڑ ا ہویا زیادہ
- (4) اگر جمنا ہوا خون گلڑ ہے گلڑ ہے ہو کر گرے اور وہ منہ بھر کر ہوتو وضوٹوٹ جائے گا اور اگر منہ بھر کرنہ ہو بلکہ کم ہونو وضوئیس ٹوٹے گا۔

### \*\*\*

وضاحت: یه یادر ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی کرکے کی دفعہ نے ہوئی کیکن سب ملاکراتی ہے کہ اگر سب ایک ہی دفعہ آتی تو منہ بحر کر آتی تو پھر دیکھا جائیگا کہ حلی (دل کی برائی) برابر باتی ہے یانہیں۔ اگر حلی برابر جاری رہی تواس تھوڑا تھوڑا تے آنے سے (جس کی مجموعی مقدار منہ بحر کے ہوجاتی ہے) وضو ٹوٹ جائیگا۔

ہ اوراگرایک بی تنظی برابر نیس بلکہ پہلی دفعہ کی تنی جاتی رہی اور دل ہے برائی فتم ہوگی اور پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑی سے آگئی ای طرح تیسری اور چوتی مرتبہ ہوا تو اس طرح کی قے سے وضو نیس ٹو فنا۔خواہ ان کی مجموعی مقدار منہ بھر کر ہی کیوں نہو۔

الم منه بحركرآنے والی وہ تے ہوتی ہے جو بردی مشكل سے منہ میں ركے۔ اگر تے آسانی سے منہ میں رك على سے منہ میں رك على ہے منہ بحركز بيں كہتے۔

- (۵) لیٹے لیٹے آ کھ لگ گئی یا کسی ایسی چیز سے سہارا اور فیک لگا کر سوجانا جس کے بٹانے سے آ دمی گرسکتا ہوتو اس سے وضوٹوٹ جا تا ہے۔
  - (٢) بي بوش بوجانے سے وضواؤث جاتا ہے۔
    - (۷) باگل ہوجانا۔
- (٨) نشرآ در چيز کھانے ہے اس قدرنشرآ جانا کھيج طريقے سے چلانبيں جار ہا بلکہ قدم ادھر ادھر ڈگھاتا رہے تو بھی وضوٹوٹ جاتا ہے۔
  - (٩) ركوع سجد دالى تمازيس بالغ آدى كابيدارى كى حالت يس قبقهداكانا۔
    - لبذانابالغ آدى كقبقدلگانے سے وضوئیں او ثا۔
  - بالغ آدی نے قبقہ لگایا ہے گروہ نمازرکو ع سجدے والی نہیں ہے۔ (جیسے نماز جنازہ)
     تو بھی وضوئیں ٹو ثنا۔

ا نمازرکوع سجدے والی ہے اور قبقہ لگانے والا بالغ آدمی ہے گرنماز کے اندر نیندکی حالت میں قبقہ لگادیا تب بھی وضوئیں ٹوشا۔

## بنى كى اقسام :

(۱) ایی بنی جس میں صرف دانت کھل جا کیں لیکن کسی تم کی کوئی آ واز نہ ہوا ہے عربی میں " تبسم" کہتے ہیں۔ اس سے وضواؤ فتا ہے نہ نماز ۔ اور بید سول الله صلی الله علیہ وسلم کی عادت مبارکتی۔

(۲) الی ہنمی جس میں اتنی آواز نظے کہ آدمی خود من لے اس کوعر بی میں شخک کہتے ہیں۔اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے الدیتہ وضونییں ٹو نثا۔

(۳) اورالی ہنی جس میں اتنی آواز نکلے کہ قریب والافخص بھی من لے اسے عربی میں قہقہہ کہتے ہیں ۔ راس سے وضوا در نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔

\*\*\*

### نواقض وضوء برايك حكيمان نظر:

وضوكوتو رائے والى چزيں درج ذيل بين؛

(۱) سبیلین سے سے طبعی عادت کے مطابق نکلنے والی اشیاء۔

(٢) سبيلين سے عادت طبعيه كے خلاف تكلنے والى اشياء۔

(m) بورے بدن سے تکنے والاخون یا بیپ وغیرہ۔

(٣) مندسے نکلنے والی تے۔

(۵) نیند: لینے کی صورت میں ہویا فیک لگا کر۔

(٢) بيبوش جوجانا۔

(۷) پاگل ہوجانا۔

(٨)نشرآ جانا۔

(٩) نمازيس قبقبه لكانا\_

وضوتو ڑنے والے ان تمام اسباب پراگر ہم نظر ڈالیس تو واضح طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ وضوتو ڑنے والی اصل چیز خروج نجاست ہے۔ چنانچہ جس چیز میں نجاست کے خروج کا یقین ہے یا اس کا گمان اور امکان ہے وہ ناتف وضو ہے۔اور جس چیز میں بیصورت حال در چیش نہ ہووہ ناقض وضوئیں ہے۔

اب ذرااو پرذ کر کرده فهرست پرنظر ڈالئے۔

پہلے نبر میں سبیلین سے بیٹنی طور پرنجاست (پیٹاب، پاغانہ جیش ونفاس، استحاضہ اورخون وغیرہ) کا خروج ہوتا ہے۔

اس صورت میں طبعی طور پر نکلنے والی ری (ہوا) کا خروج بھی اس لئے ناقض ہے کہ یہ ہوا چونکہ نجاست کے مقام سے نکلتی ہے لئندااس میں نجاست کی آلودگی کا قوی امکان ہے۔

- ورسرے نمبر میں عادت طبعیہ کے خلاف نکلنے والی اشیاء (مثلاً کنگر، کیڑ ایا علاج "Terat Meant") کے طور پر استعال ہونے والے طبعی آلات۔ چوتکہ یہ چیزیں بھی نجاست کے مقام سے گزرتی ہیں لہٰذا نجاست کا پجھنہ کھے حصہ کے ساتھ ان کی تلویث کی وجہ سے خروج نجاست کا تو ی امکان ہے۔
- تیسرے نمبر پرخون یا پیپ نکل کر بہہ جائے توال صورت میں نجاست کا نکلنا آئکھوں سے نظر آتا ہے۔
   چوشے نمبر نے ہے۔ اگر تھوڑی ہوتو چونکہ جوف معدے کے اوپر والے حصہ ہے گزرتی ہے جہال نجاست نہیں ہوتی لہٰذا یہ نے ناتف وضو بھی نہیں۔ البتہ منہ بحر کر آنے والی نے جوف معدہ کے اس نچلے حصہ ہے تھی کر آتی ہے جونجاست کی جگہ ہے۔ لہٰذا اس نے کے ساتھ نجاست کے آنے کا قوی امکان ہے۔ لہٰذا یہ نقض وضو قرار دی گئی ہے۔
   دی گئی ہے۔
- ی پانچوال نمبر نینز کاہے۔ عمو مابد نِ انسانی عی رتع موجود ہوتی ہے۔ جو باہر نگلنے کے لئے پر تو گئی رہتی ہے۔ عمراعضاء میں تناوکی وجہ ہے بھی نگل نہیں پاتی ۔ عمر جو ان بی انسان موجاتا ہے تواس کے اعضاء ڈھیلے پڑجاتے ہیں اور رتے کے خروج سے اعضاء کے تناوکی جور کاوٹ ہوتی ہے ختم ہوجاتی ہے۔ لہٰذارت کے نگلنے کا تو کی امکان بیدا ہوجاتا ہے۔

اب چونکہ نیند کی حالت میں بے خبرانسان کے لئے فیصلہ کرنا اس کی ری نگل ہے یا نہیں۔مشکل تھا لہٰذا شریعت نے طہارت کے متلاثی حضرات کے لئے خروج ری کے اس تو ی نیند پڑھم صادر کیا کہ بینیندناتف وضو ہے۔ شریعت نے طہارت کے متلاثی حضرات کے لئے خروج ری کے اس تو کی احدال اس کے بوتی میں نیند ہے بڑھ کرا عضاء میں ڈھیل پیدا ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے خروج ری کا امکان اس

48 (612-14) 34 63 2 (6) 41 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)

میں نینرے بھی زیادہ ہے۔

فشداور جنون میں انسان نیند ہے بھی کہیں زیادہ بے خبر ہوجاتا ہے۔ لہٰذا ان دو حالتوں میں رتح کی صورت میں خروج نجاست کے امکان کڑ تھرایا نہیں جاسکتا۔ لہٰذا بیاسباب بھی ناتض ہیں۔

قبقہد میں کسی تنم کی نجاست نہیں نگلتی۔اس کا ناتف وضو ہونا خلاف علی ہے۔آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فران کے سامنے سرتسلیم نم کرتے ہوئے ،عقلی وجہ سے چثم ہوتی کر کے اس کو ناتف وضو مان لیا گیا۔

الی اشیاء جن سے وضوبیں ٹوشا:

ذیل میں وہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں جوان چیزوں کے مشابہ ضرور ہے جن سے وضوٹوٹ جاتا ہے مگر در هیقیت ان سے دضوئییں ٹوٹمآ۔

(1)۔ ( اگر کسی شخص کے بدن سے خون یا پھوڑ ہے پہنسی سے پیپ اور گندایانی صرف ظاہر ہوا ہو گر ابھی اپنی جگہ بہانہیں ہے تو اس سے وضوئیس أو ثما خواہ اس خون یا پیپ کوٹشؤ وغیرہ سے صاف کر دیا گیا ہو۔

ب. اگر کی نے زخم، پھوڑ ہے پہنی ہے دیا کرخون نکالا ہے، گروہ خون بہانیں تواس ہے بھی دضونیں ٹو نتا۔ ج. اگر کسی کے زخم سے تھوڑ اتھوڑا کر کے خون دس رہا ہوا در پیٹھن کپڑے یا ٹشو سے برابراس کوصاف کر رہا ۔ ہے تو دیکھا جائیگا کہ اس کے دل کا غالب گمان کیا ہے۔

اگردل میں بیدبات زیادہ قوت ہے آجائے کہ اگر بیاسے صاف نہ کرتا تو بیرمارا خون جمع ہوکر بہد پڑتا تب بھی وضوٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دل میں بیدبات آئے کہ اگر بیاسے صاف نہ کرتا تب بھی سارا خون جمع ہوکرا پی جگہ کھڑا رہتا تو اس سے وضونبیں ٹوٹے گا۔

(۲) سنبیلئین (پییثاب، پاخانہ کے مقام) کے علادہ کسی اور جگہ مثلاً زخم یا کان وغیرہ سے کوئی کیڑ انگل آئے تواس سے دضونہیں ٹو ٹنا۔

(٣) كسي وفي في المنظمة في خواه وه تعوزي مويازياده اس مع وضوئيس أو فار

(۴) اگرکوئی شخص سقت کے مطابق نماز پڑھ دہا ہواور دہ نماز کی حالت میں سوجائے تواس سے بھی وضوئیں اون خواہ دہ تا میں ہوا دہ ہوا ہوں ہے ہی وضوئیں اون خواہ دہ تیا می حالت میں سوئے یا تشہد کی حالت میں سوئے یا تشہد کی حالت میں سوجائے تا تا ہے۔ وضاحت : بیمسلام رف مردول کیلئے ہے اور اگر مورت ہجدے کی حالت میں سوجائے تواس کا وضو توٹ جاتا ہے۔ (۵) اینے ہاتھوں سے آلہ تناسل کو چھونے سے وضوئیس ٹوٹنا۔



(٢) كى عورت كے چھونے سے بھى وضوبيں أو ثا۔

(2) سونے والے تحص كاجمومنا\_

\*\*\*

#### متفرقات

- اگرکوئی شخص شل کرلے ماسمندر مادر ما میں ڈیک لگائے بابارش میں تہا ہے اور ضروری اعضاء سبتر موجا کیں تو اس سے بھی وضو ہو جائے گا۔ پھر سے نیاوضو کرنا ضروری نہیں۔
- اگر کی فضی کی آنکھ میں دانہ تھا اور وہ بھٹ گیا اور اس کا پائی آنکھ میں بھیل گیا اور باہر نہیں نکلا۔ اور اس طرح کسی کے کا لیا کے اندر زخم ہوایا گندایا ٹی نکلا گروہ کان کے اندر بی اندر بہتے لگالیکن باہر نہیں نکلا۔ ان صور توں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ باوجو دنایا ک خون یا یائی کے نکل کر بہہ جانے سے وہ ایسی جگہ (جلد) کی طرف نہیں بہا جس کا دھونا خسل میں ضروری ہوا کرتا ہے۔
- سرایی چیز جس کے نگل جانے سے وضوثوث جائے تو وہ چیز بذات خود بخس ہوتی ہے اگر وہ کیڑوں کو کا دن کو کا است کے احکام جاری ہوئے۔ جیسے بہنے والاخون اور گندا پانی ، منہ بحرکرا نے والی تے وغیرہ۔اورا کر وہ چیز ایک جائے دنیا ہر ہونے سے وضونہیں ٹو ٹا تو وہ چیز بذات خود پاک ہوتی ہے۔

# عماميض

سوال نمبرا

| صحيح/غلط      | درج ذیل مسائل میں ہے میچ یاغلامسائل پر ( سر ) کانشان نگائیں۔                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               | (۱) کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی طرح سرکاسے بھی تین مرتبہ کرناسنت ہے۔               |
|               | (٢) بلاضروت پانی کوبہت زیادہ یا بہت کم استعال کرنا مکروہ ہے۔                         |
|               | (٣) قرآن كريم كوباته لكانے كے لئے وضوكر ناضروري ہے۔                                  |
|               | (۱۲) وضومیں اعضاء کو دهونے میں ترتیب کا کھاظ ضروری ہے۔                               |
|               | (۵) اذان دینے کے لئے وضو کرنا ضروری ہے۔                                              |
|               | (٢) قے سے وضواؤٹ جاتا ہے،خواہ تھوڑی کی کیوں ندہو۔                                    |
|               | (٤) الى چىز كے ساتھ ئىك لگانے سے دضواؤٹ جاتا ہے جس كے ہٹانے                          |
|               | ے آدمی گرسکتا ہو۔                                                                    |
|               | (^) سجدہ کی حالت میں سونے ہے مرد کا دضوٹوٹ جاتا ہے، عورت کانہیں ٹو تا۔               |
|               | (٩) زخم، پھوڑے ما پھنسی پرخون یا پہیپ کے صرف فلا ہر ہونے سے دضونہیں ٹو ٹنا۔          |
|               | ا (۱۰) محسل کرنے ہے وضوخود بخو دہوجا تاہے، نیا وضوضر دری نہیں۔                       |
|               | سوال نمبرة                                                                           |
| ئیں۔اور جن کا | درج ذیل صورتوں میں جن کا وضوثوث چکاہے۔اس کے خانے میں (×) کا نشان لگا                 |
|               | وضوباتی ہےان کے خانے میں سیج کانشان سب لگائیں۔                                       |
|               | 🗖 احمد حادیثے میں زخی ہو گیا جسم پر کافی خراشیں آئیں۔ گرخون نبیں نکلا۔               |
|               | 🗆 امجد بیارتها، جونبی کھانے سے فارغ ہوا۔ تلی ہوئی اورایک دم سارا کھاناتے کر دیا۔     |
|               | 🗖 امجد بیاری کی حالت میں استنجاء سے فارغ ہوکر نکلا ہی تھا کہا ہے! یک دومر تبہ معمولی |



| سی قے ہوگئی۔                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ایک خص کے پھوڑے ہے ملسل پیپ نکل رہی تھی ،اوروہ اس کے بہنے سے پہلے میلے           |
| ئىۋىسە برابرساف كرتار ما_                                                        |
| 🗖 نمازی حالت میں اکرم کی ریخ خارج ہوگئی تو                                       |
| 🗖 ساجدزورہے بنس پڑا۔                                                             |
| 🗖 عابد کے صرف دائت کھلے۔                                                         |
| 🗖 راشدہمی بنس پڑا، مگراس کی آواز کسی نے نہ تی۔                                   |
| 🗖 عبدالله تماز کے انتظار میں جارز انوسو گیا۔                                     |
| <ul> <li>شهاب پر نیندکا اس قدرغلبه موا که اس کوئی مرتبه اونگها گئی۔</li> </ul>   |
| 🗖 وضوکے بعد اسلم کی اپنے ستر پر نظر پڑگئی۔                                       |
| 🗆 انور کا ہاتھ کی خاتون کے ساتھ کچے ہوگیا۔                                       |
| 🗖 وضو کے بعدار شد کے دانتوں سے خون نگل آیا۔                                      |
| نمبرو                                                                            |
| مشہوراصول ہے"الافطارمةاد خل لاممانحرج"عموماروز وچیزوں کے بدن میں                 |
| داخل ہونے سے ٹوٹنا ہے ، ہاہر نکلنے سے بیس ٹوٹنا ، کیااس کے برعکس بیکہنا سیجے ہے۔ |
| كدوض وعمو ما چيزوں كے بدن سے نكلنے سے لو نما ہے۔ اندرداخل ہونے سے نہيں أو نما۔   |
| اگریہ بات عمومی طور پر درست ہے تو پانچ مثالوں سے وضاحت کریں۔                     |
| مثال:                                                                            |
| مثال:                                                                            |
| عال:                                                                             |
| مثال:                                                                            |

مثال:....

| المارت المارة ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مثال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مثال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مثال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سوال نمبر ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| استاذ کوچاہئے کہ وہ مملی طور پرطالب علم کے وضو کا امتخان کے اوراس وضو کے دوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خصوصاً مسواک اور دیگر آ داب وستحبات کی رعایت کے مطابق اسے نمبر دے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## 26 61 -14 He 30 2 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6 46) 3 (6

# عسل کے احکا

#### غسل کے فرائض:

عسل کے تین فرائض میں جن میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو عسل نہیں ہوتا۔ وہ فرائض یہ ہیں:

(۱) كلِّي كرنا\_الروزه نه بهوتو غرغره كرناليتي منه بي ياني ليكرمنه بين الحيي طرح عمانا\_

(٢) ناك مين يافى ۋالنا\_(يبال تك كمناك كانرم حصراندرى تر موجائ)

(٣) بورے بدن پراس طرح یانی بہانا کہم میں بال برابر بھی جگہ خشک ندرہے۔

#### \*\*\*

### غسل کی سنتیں :

عنسل میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھناستت ہے منسل کرنے والے شخص کو جاہئے کہ درج ذیل اسور کا خیال رکھے تا کہ اس کا مل طریقے پرانجام یائے۔

- (۱) عسل شروع کرنے سے پہلے" بھم اللہ" آخرتک پڑھے۔ نظے ہونے کی صورت میں کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھے۔ یہ بیت کرے کہ وہ طہارت اور یا کی حاصل کرنے کیلیے عسل کرنا چا ہتا ہے۔
  - (٢) سب سے پہلے وضوی طرح بہال بھی اسنے دونوں ہاتھ مجتوں تک دھوئے۔
  - (٣) اگر بدن یا کپڑوں پر نجاست کی ہوئی ہوتو عسل کرنے سے میلے نجاست دھوڈ الے۔
- (۳) عنسل کرنے سے پہلے مسنون طریقے سے دضو کر ہے۔اگر کسی ایسی نظیم میں کھڑے ہو کر عنسل کررہاہے جہاں پانی جمع ہورہاہے تو پھردضو میں ابھی یا وک نہ دھوئے۔ بلکٹسل سے فارغ ہو کر دھوئے۔
  - (۵) این بورے بدن پرتین مرتبہ پانی بہائے۔
- (٢) سب سے پہلے اپنے سر پر پانی ڈالے، پھردائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پرڈالے اور اپنے پورے بدن پر پانی بہائے۔
  - (2) اينجم كواجيم طرح ط\_

## 46 (61/2-14) Story 2 (47) 18 (646) 21/21 (34

(٨) اپناجم ال تنكسل كے ساتھ وهوئے كه پہلے عضو كے ختك ہونے سے پہلے پہلے دوسرا عضو

دھوڈ الے۔

عشل كى اقسام:

غسل کی تین قسمیں ہیں:

(۱) فرض\_

(۲)مسنون\_

(۳)منتحب به

عسل فرض كب موتاب؟

درج ذیل جارصورتوں میں سے کوئی ایک صورت یائی جائے توعسل فرض ہوجا تاہے:

(۱) جنابت کی حالت میں انسان پٹسل فرض ہوجا تا ہے۔

(۲) عورت جب و حيض و (ما ہواری خون Menses) سے ياك ہوجائے تواس يوسل فرض ہوجاتا ہے۔

(m) عورت جب انفال ا (ولادت كفون Delivery) \_ ياك موجائية وال يرجى تسل فرض موجاتا ب\_

نوف: جنابت كيمالات موتى بي اوريض ونفاس يكيامرادب؟ طاحظه يجيم صفح نمبر٨٣ \_

(۷) میت کوشل دینازندوں پرفرض ہے۔

عسلمسنون كب بوتائج؟

درج ذیل جارصورتول می عسل کرنامسنون ہے۔

(۱) جمعہ کے دن نماز فجر کے بعدے جمعہ تک ان لوگوں کے لئے عسل کرناست ہے۔جن پرنماز جمعہ واجب ہے۔

(٢) عيدين كون نماز فجركے بعد ان لوگوں كے ليخسل كرناست ہے۔ جن برعيدين كى نماز واجب ہے۔

(٣) جي اعره كااحرام بانده كيلي سل كرنامسنون إ-

(4) مج كرنے والے فخص كے لئے عرف كے دن زوال كے بعد عسل كر ناست ہے۔

عسلمنتب كب بوتاج؟

مندرجرذ يل صورتون مين عسل كرنامتحب بوتاب:

## 48 (6/C-14) 346 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6) 48 3 2 (6

- (۱) شب برات معنی شعبان کی پندر حوی رات کوسل کرنامتحب بوتا ہے۔
- (٢) ليلة القدرى رات ميس الشخص كے ليے شل كرنامتحب ہے جس كوليلة القدرمعلوم موكنى \_
  - (٣) كسوف (سورج كربن) بخسوف (جاند كربن) ، كي نماز و ل كيلي غسل كرنامتي ہے۔
    - (٣) " صلاة الاستنقاء" بارش كى نمازكيلي شل كرنام تحب ب-
      - (۵) خون ادرگھبراہٹ کے دفت منسل کرنامستحب ہے۔
      - (١) تاري جهانے كى صورت بين فسل كرنامتخب،
        - (2) سخت آندهی کے موقع برشل کرنامتحب ہے۔
        - (٨) عام مفل مين جائے كيلي فسل كرنامتحب ہے۔
          - (٩) نے کپڑے پینے کیلے عشل کرنامتحبے۔
      - (۱۰) کسی ممناه ہے توبر کرنے کیلئے خسل کرنامتحب ہے۔
    - (۱۱) سفرے دالی آنے والے کے لئے مسل کرنامتحب ہے۔
    - (۱۲) مدیندمتوره (زادهاالله شرفاو کرامه ) میں داخل ہونے کیلیے شبل کرنامستحب ہے۔
    - (١٣) ملدمكر مد (زادهاالله شرفاوكرامة ) من داخل بون يلي عسل كرنامت ب--
- (۱۴) مزدلفی می تفیر نے کیلئے دسویں تاریخ (۱۸ ذی الحبہ) کوطلوع فیر کے بعد شل کرنامستحب ہے۔
- (١٥) طواف زيارت (ج كافرض طواف جودسوي ذى الحجركوكياجاتاب) كيلي السي المستحب ...
  - (١٦) مج كردوران مني مي كنكريال مارن كيلي مسل كرنامستحب بـ
  - (١٤) مُر دے گونہلانے کے بعد نبلانے والوں کے لئے فسل کر نامستحب ہے۔
  - (۱۸) جس مخص كاجنون فتم بوجائي ما بي بوشي اورنشه فتم بوجائي ال كيلي فسل كرنامت ب
- (١٩) اس ان كيلي مسل كرنامت بي اليكن اكركافر يبلي عين بي و پر مسل كرنافرس ب

\*\*\*\*

#### متفرقات

## 48 (RIC=14) 34 63 28 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (49) 38 (

رخ بونا جا بخ مرضل من عموماً آدى نظاموتا بالبدااس من قبلة رخ موناجا تزميس

ای طرح جو چزیں وضویس کروہ اور تالبندیدہ ہیں ای طرح وہی چزیں خسل میں بھی تالبندیدہ ہیں البندیدہ ہیں البندیں البندیدہ ہیں ہیں البندیدہ ہ

ا گر کسی شخص نے عسل کے دوران گلی نہیں کی البقة مند بھر کر پانی پی لیا اور پانی سارے مند میں اچھی طرح بہنج کیا تب بھی عنسل کا فرض ادا ہو گیا۔ کیونکہ اصل مقصود تو یانی پہنچانا ہے۔

ا گر کمی مخص کے دانق میں چھالیہ وغیرہ کا تکڑا پھنسارہ گیا اس نے نہ نکالا اور ای مالت میں عنسل کر اس کا کہ انتقال کے نظامی میں یانی نہ پہنچا تو عنسل نہ ہوگا۔

**+++**+

# عمامشق

|          | سوال مبرا                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| صحيح/غلط | ورنِ ذیل مسائل میں ہے میج یا غلط پر ( سر ) کا نشان لگائیں۔   |
|          | (۱) عشل کے جارفرائض ہیں۔                                     |
|          | (٢) عسل ميں كلى كرنامستحب ہے۔                                |
|          | (٣) مدينه منوره من داخل مونے والے فض كے لئے مسل كرنامتخب كے۔ |
|          | (٣) وضوى طرح فسل مي اين دونون باتحد كون تك دهونامستحب ٢-     |
|          | (۵) عسل میں پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے۔                   |
|          | (٢) صلوٰة الاستنقاء كيليَّ عُسل كرنامستحب ہے۔                |
|          | ( نہ ) ''مل میں بدن پر تمن م جبہ پائی بہانا مکروہ ہے۔        |
|          | (۱) مورت کے سنون سے کہ دوجیف ہے پاک ہونے کے بعد شمار کرے۔    |



(9) عیدین کے دن فجر کے بعدان لوگوں پر شسل کر ناسنت ہے، جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ ا

(۱۰) عام محفل میں جانے کے لئے شسل کرناسنت ہے۔

سوال نمبرا

رج ذيل جملول مي خالى جمهول كوفرض ، واجب ،سنت مستحب الفاظيس ماسب لفظ عدير كرين :

(۱) عسل من ناك كاندرياني دالناسسب

(٢) این جشم كواجيم طرح لمنا .....

(٣) عسل شروع كرنے يہلے بسم الله يردهنا.

(4) مردے کونہلانے کے بعد نہلانے والے کوشل کرنا ...... ہے۔

(۵) کموف اورخسوف کی نمازوں کے لئے عسل کرنا ..... ہے۔

(٢) عج ياعمر كااحرام بالمصف كے ليخسل كرنا ...

(2) عضو ك خنك بونے سے يملے يملے دوسراعضود هونا ..... بے۔

(٨) اسلام لانے کے لئے شل کرنا .....

(٩) جنابت كى مالت مي انسان برسل .... بوجاتا ہے۔

(۱۰) طواف زیارت کے لئے عمل کرنا ۔ ہے۔

# تتمم کے احکا

الله تعالى كاارشادى:

" وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى اَوْعَلَى سَفَرِ اَوْجَاءَ اَحَدُ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوُلْمَسُتُمُ النَّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُو المَا فَتَيَمَّمُو اصْعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوجُو هِكُمْ وَايْدِيْكُمْ طَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٥ (النَّمَاء ٣٣٠)

ترجمہ: اگرتم بیارہویاسنر کی حالت بیںہو،یاتم بیں ہے کوئی مخص استفاء سے آیاہویاتم نے بوہوں کوچھوا ( تریب)ہوپھرتم کو پانی نہ لیے تو تم پاک زمین سے جیم کرلیا کرویسنی اپنے چبرے اور ہاتھوں پرسم کرلیا کرویسنی اپنے چبرے اور ہاتھوں پرسم کرلیا کرو۔ بلاشباللہ تعالی بڑے معاف کرنے والے اور بخشے والے ہیں۔

رسول التوليط كاارشادگرامي ہے: -

إِنَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المُسلِم وإِن لَّمُ يَجِدِ الْمَاءَ عَشُرَمِينَيْن.

(رواه الترندي وابوداؤد والنسائي)

ترجمہ: پاکمٹی سلمانوں کے لئے طہارت کاذر بعدہ جاہا ہے سلسل دس سال تک پائی نہ طے۔

سيتم كے اركان:

تيمم كردواركان مين:

(۱) تمام چرے کا کے کرنا۔

(٢) دونون بإتمون كاكبدون سميت مسع كرنا

تيم كاستتين:

تنم ترورة بل باتول كاابتمام كرنامسنون ہے:

## 48 61 - 1 3 52 M C 48 - 1 38

- (١) شروع من بيسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم " رِدِمنا ـ
- (٢) ترتيب كاخيال ركهنا، چنانچه پہلے سركامسح كرنا، بجردانيو، باتھ كامسح كرنا، بجربائيں باتھ كامسح كرنا\_
- (۳) چبرے اور ہاتھوں کے سے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرے جس کا تعلق اس سے ہے نہ ہو۔ مثلاً کھانا پینا ، سلام دعاوغیرہ۔
  - (٣) منى يرمارت بوئ اين باتقون كوآ مح بيجية تركت وينا\_
    - (۵) منى سے اٹھا كردونون باتھ جما زليما۔
    - (٢) منى بر باتھ ركھتے ہوئے اپنے دونوں باتھ كھلے ركھنا۔

**\*\*\***\*

### تتيم كاطريقه:

جس آدی کا تیم کرنے کا ارادہ ہوتو وہ اپنی کہنوں تک بازونظے کرلے، اس تیم کے ذریعے نماز جائز ہونے کا نیت کرتے ہوئے " بیسم اللّه الوّ حُمانِ الوّ حِیْم " پڑھے، اپی دونوں تھیلیوں کے ندرونی صوں کو پاک مئی پررکھے ۔ اور ہتھیلیاں اس انداز میں رکھے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کھی ہوئی ہوں۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مئی میں آ کے اور چھے حرکت وے ، چر ہاتھوا تھا کرجھاڑ لے ، اور دونوں ہاتھوں کے ذریعے اپنے چرہ کا اس طرح می کرے کہ چرے کی کوئی جگہ ہاتھ چھیرنے ہے باتی ندرے۔

پھردوسری مرتبہ پی ہتھوں کی ہتھیاں زین پرد کھاوروہی مل کرے جو پہلی مرتبہ کیا تھا، پھراپ بائیں ہاتھ کی تھیلی کے ساتھ اپ وائیں ہازو کا کہنی سمیت کے کرے، پھراپ وائیں ہاتھ کی تھیلی کے ساتھ اپ بائیں بازو کا کہنی سمیت کے کہنی سمیت کے کہانی اعضاء کی کوئی جگہ سے باتی نہ بجے ۔اگرا تکوشی کا کہنی سمیت سے کرنے جس اس بات کا خیال رکھے کہ ان اعضاء کی کوئی جگہ سے باتی نہ بجے ۔اگرا تکوشی بہنی ہوئی ہوتو اسے اتار لے،اگر عورت نے چوڑیاں یا کنگن وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو انہیں اچھی طرح ہلا لے، تاکہ سے کہنی ہوئی ہوتو اسے اتار لے،اگر عورت نے چوڑیاں یا کنگن وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو انہیں اچھی طرح ہلا ہے، تاکہ سے سے کوئی جگہ خالی نہ بچے ۔ یم ل کرنے سے اس کا تیم ممل ہوگیا اب جو چا ہے فرض پڑھے یا نفل غرض اس تیم سے بر

\*\*\*

تیم کے جے ہونے کی شرائط:

# 53 53 F

متیم کے بچے ہونے کی آٹھ شرطیں ہیں۔جن میں اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو تیم سیح نہیں ہوتا۔ان کی تفصیل

درج ذبل ہے:

#### (۱) میلی شرط نیت کامونا:

نیت کے بغیر تیم می ایک ہوتا۔ تیم کے ذریعے نماز کے تیم ہونے کیلئے بیضروری ہے کہ تیم کرنے والا شخص درج ذیل تین باتوں میں سے کی ایک بات کی نیت کرے:

() " حدث" ہے پاکی حاصل کرنیکی نیت کرے۔" حدث" ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت میں یہ ضروری نہیں ہے اور کا نیت کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ دوہ" حدث" کی قسمول" حدث اکبر" یا " حدث اصغر" کی مجمی نیت کرے۔

(ب) نماذ كے مباح (اینے لئے جائز) كرنے كى نيت كرلے۔

#### \*\*\*

#### عبادت مقصوره كامطلب:

عبادت مقصوده كامطلب يهب كهوه خود مقصود موسى اورعبادت كيلئ ذر بعداوراك ندمو

مثال: ای طرح اگر کمی مخص نے اذان اورا قامت کی نیت ہے تیم کیا تو اس ہے بھی نماز ادا کرنا سیح نہیں ہے۔ کیونکہ از ان اورا قامت بھی کوئی اپنی ذات میں عبادت نہیں ہیں بلکہ نماز کیلئے ذریعہ ہیں۔

مثال: ای طرح اگر کمی مخص نے بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قر آن کریم کیلئے تیم کیا تواس تیم ہے بھی نمازادا کر مصحیح نہیں ہے ، کیونکہ تلاوت اگر چہ عبادت مقصودہ ہے مگریدوضو کے بغیر بھی سیحے ہوجاتی ہے۔اس کیلئے وضو کا ہونا شرط نہیں۔

#### (۲) دوسری شرط:

دوسری شرط یہ ہے کہ ان اعذار میں سے کوئی عذر پایا جائے جس کی وجہ سے تیم کرنا جائز ہوتا ہے۔ وہ اعذار درج ذیل ہیں:

(١) بإنى كالك يل مازياده دور مونا

(۲) اس مخص کاخود عالب کمان ہویا کوئی مسلمان ماہراوردیندارڈ اکثریہ بتلادے کہ اگر پاتی کا استعال کیا تو کسی بیاری کے ہوجانے کا اندیشہ ہے، مانیاری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا اس بیاری سے شفاء اور صحت یا بی کے مؤخرہونے کا اندیشہ ہے۔

(٣) اس كاغالب كمان موكدا كراس في شندًا ياني استعال كيا توبلا كت كا انديشر بـ

(٣) پانی اسقدر تھوڑا ہو کہ اگراہ وضویس استعال کر بھا۔ تو خود یا کسی دوسر مے تخص کے بیاسا ہونے کا

(۵) آدی پانی کے پاس موجود ہولیکن اس پانی کے حاصل کرنے کی قدرت نہ ہومثلا کویں پر ڈول یا رتی موجود نہ ہویا موڑکی صورت میں بیلی عائب ہو۔

(۲) اسے کسی دشمن کا خوف ہو جواس کے پانی تک وینچنے میں رکاوٹ بن رہا ہو۔خواہ وہ دشمن انسان ہویا کوئی درندہ وغیرہ۔

(2) اگر کسی مخفس کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر دہ وضویل مشغول ہو گیا تو نماز عیدین یا نماز جنازہ نکل جائے گی۔ توایسے خفس کیلئے وضو چھوڑ کر تیم کی اجازت ہے۔ تا کہ وہ تیم کر کے جلدی سے ان نمازوں میں ل جائے کیونکہ ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔

لبداا کرکس فخص کا بی عالب کمان ہوکہ کہ اگر وہ وضوی مشغول ہوتا ہے تو فرض نماز کے وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ یا وضویس مشغولی کی صورت میں نماز جمعہ ختم ہوجا لیکی ۔ تو اس مخص کیلئے تیم کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ فرض نماز کی تضاء ہو سکتی ہے، ای طرح جمعہ کے فوت ہوجانے کی صورت میں اس کے وض میں شریعت نے ظہر کی نماز کوفرض قرار دیا ہے۔

#### (۳) تیسری شرط:

تیم کسی ایک پاک چیز سے کیا جائے جوز من کی بی جن میں سے ہو۔ جیسے مئی ، ریت ، پھر ، کیج ، چونا ، سُر مہ وغیرہ اور جو چیز مٹی کی جن میں سے نہ ہواس پر تیم کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے سونا، چا ندی ، گیہوں ، لکڑی ، کپڑا اور اناج و غیرہ ۔ پال البقہ ان چیز وں پر مٹی اور گرد لگا ہوا ہوتو اس پر تیم کرنا جائز ہے۔ چنا نچیاس سے معلوم ہوگیا کہ اگر گاڑی وغیرہ کی سیٹ پر ہاتھ مارکر ٹیم کیا جا سکتا ہے۔

#### زین کی جنس میں ہے ہونے کا مطلب:

جو چیزیں جلانے سے نہ جلیں، پچھلانے سے نہ پچھلیں، اور کئی سے ل جانے سے نہ کلیں تو اسی اشیاء مئی کی جس میں داخل ہیں۔ جیسے رہت، پخفر وغیرہ نے اور و پخرہ صاف تفراکیوں نہ ہو۔ اور جو چیزیں جلانے سے جل جائمیں، پکھلانے سے پکھلانے سے پکھل جائیں اور گئی میں ملنے کی صورت میں گل جائیں تو یہ چیزیں مئی کی جنس میں داخل نہیں ہیں ان پر تیم جائز نہیں ہے۔ جیسے لو ہا، سونا جائدی، کیڑا، کاغذاورلکڑی وغیرہ۔

(۳) چونخی شرط:

مكتل چېرے اوردونوں ہاتھوں كاكبيوں سميت اس طرح سے كرنا كدكوئى جكمسے سےرہ نہ جائے۔

(۵) پانچویں شرط:

مسح میں اپنا بورا ہاتھ یا ہاتھ کا اکثر حقہ استعال کرنا ، لہذا اگر کسی نے اپنی دوا تکلیوں ہے سے کیا اور پھر دوبارہ دوا تکلیوں ہے سے کرلیا، یہاں تک کہ اعضاءِ مطلوبہ میں کوئی جگہ سے جیس بچی تب بھی تیم نہیں ہوا۔

(١) چھٹی شرط:

ا پن ہتھیلیوں کے اندرونی حصول کا زمین پر دومر تبدمارنا ،خواہ وہ دونوں ضربیں ایک ہی جگہ کیوں ندہوں ۔

(۷) ساتوین شرط:

مستح کے دوران جلد پرکوئی ایسی چیزگی ہوئی نہو۔جس کی وجہ سے جلد پرمستے نہ ہوتا ہو۔ جیسے موم ، جربی ، ناخن پالش یار تک پینٹ وغیرہ۔ البذائس کرنے ہے پہلے ایسی اشیاء کا جلد سے اتار ناضروری ہے در نہ مسی نہیں ہوگا۔

(۸) آٹھویں شرط:

ای طرح کوئی ایسی چیزند پائی جائے جوتیم کے سیح ہونے میں مانع (اور رکاوٹ) ہو، جیسے کورت کو حیض و نفاس آنا، یا حدث لاحق ہو جانا۔ لہٰذاا گرکوئی مورت حاکمت یا نفاس والی ہے تو اس حالت میں اس کا تیم میجی نہیں ہوتا۔

#### متفرقات

جس طرح مجبوری کی وجہ ہے وضو کی جگہ تیم کرنا درست ہے ای طرح مجبوری کی وجہ سے شسل کی جگہ

بھی تیم جائز ہے۔ایسے ہی جو عورت حیض دفغاس سے پاک ہوئی ہوادراسکوکوئی الی مجبوری اور عذر در پیش ہو (جن کا بیان دوسری شرط کی ذیل میں تفصیل سے ہو چکاہے) تواس کے لئے بھی تیم کرنا جائز ہے۔

- کسی کوسل کی حاجت ہے اور وضو بھی نہیں ہے تو اس کیلئے ایک بی تیم وونوں چیزوں کیلئے کافی ہے وضواد رخسل کیلئے الگ الگ تیم کی ضرورت نہیں۔
- اگر کی فض منے وضو کیلئے تیم کیا ہے وضو کرنے کی مقدار پانی مل جائے تو تیم ٹوٹ جائے گا اگر کسی آرک کی مقدار پانی طرح تیم ٹوٹ جائے گا۔ اس سے کم پانی ملاخواہ وہ وضو کیلئے کا فی موقع نے کا اس سے کم پانی ملاخواہ وہ وضو کیلئے کا فی ہوتو عنسل کا تیم نہیں ٹوٹے گا۔
- اگر کی خص کے چرے اور ہاتھ پرآند می وغیرہ کی وجہ ہے گردو غبارلگ کیا اوراس نے تیم کی نیت ہے مسے کرلیا تو تیم کرلیا تو تیم مسے کرلیا تو تیم کرلیا تو ت
- اگر قریب ہی پانی موجود ہو گر پانی حاصل کرنیکی صورت میں دیل گاڑی یا جہاز وغیرہ کے چلنے کا اندیشہ ہواورخو دریل گاڑی میں یانی موجود شہوتو اس صورت میں تیم کرنے کی اجازت ہے۔
- جس شخص کو بیامید ہوکہ اس کونماز کے دقت کے تم ہونے سے پہلے پانی مل جائے گا تو اس کیلئے مستحب سے کہ دہ تیم کونماز کے آخری دفت کیلئے مؤخر کردے۔
- جی جی شخص کے پاس اتنا تھوڑا پانی موجود ہوکہ یا تو وہ آٹا گوندھ سکتا ہے یا وضوکر سکتا ہے تو اسے چاہئے کہ پانی کو آٹا گوند ھے میں استعال کرے اور نماز کیلئے تیم کر لے اور اگر کسی کے پاس اتنا پانی ہوکہ یا تو وہ شور بہ بناسکتا ہے یا وضوکر سکتا ہے تو یہ خص شور بہ نہ بنائے بلکہ نماز کیلئے اس یانی کو وضویس استعال کرے۔
- اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں ہے کہ اس کے دوسرے دفقاء کے پاس یانی موجود ہے خوداس کے پاس یانی موجود ہے خوداس کے پاس یانی موجود ہے خواس کے پاس یانی موجود نبیں ہے اور اگر کسی ایس جگہ ہے کہ وہ موجود نبیں ہے اور اگر کسی ایس جگہ ہے کہ وہاں کے باشندے یانی ویٹ میں بخل ہے کام لیتے ہیں تو اس پر پانی ما تکتا واجب نبیس ہے۔ بغیر پانی ما تکتے تیم کرکے نماز پڑھ سکتا ہے۔
- ک سی شخف کے بدن اور کپڑے تایاک ہیں اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑ اہے تو شخص بدن اور کپڑ اوھو لے اور وضو کی جگہ تیم کرلے۔

# عمامشق

|         | سوال نمبرا                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| صيح/غلط | درب ذیل مسائل میں ہے معج یا غلط پر کانشان نگائیں۔                      |
|         | (۱) ہروہ چیزجس سے وضوانوٹ جاتا ہے اس سے تیم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔           |
|         | (۲) عنسل اور وضو کے تیم میں فرق ہے۔                                    |
|         | (۳) تیم کے لئے نیت کرنام تحب ہے۔                                       |
|         | (٨) ہروہ چیز جوجلانے سے جل جاتی ہے۔ مجھلانے سے میکسل جاتی ہے۔اس پر     |
|         | تیم جائز نبیل_                                                         |
|         | (۵) سنگ مرمر پرتیم کرنا جائز نبیس مٹی کا ڈھیلا ہونا ضروری ہے۔          |
|         | (۲) ہر بیاری میں تیم کرنا جائز ہے۔خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔                |
|         | (4) نمازكيلئے كئے محتے تم سے تلاوت كرنا جائز ہے۔                       |
|         | (٨) تلادت كے كئے كئے تيم عنماز پر هناج رئيس ہے۔                        |
|         | (٩) وضوى وجها منازجنازه تجهوث جانے كاانديشه وقتيم كرناجائز ہے۔         |
|         | (١٠) شيم مين تمام أعضاء وضوكامسح كرنا فرض ہے۔                          |
|         | سوال نمبرا                                                             |
|         | درج ذیل اشیاء میں جس چیز پر تیم جائز ہے۔اس نمبر کے خانے میں سب کا نشان |
|         | اورجس پرنا جائز ہواس کے خانے میں (×) کا نشان لگائیں۔                   |
|         | 🗆 ریت 🗀 پرانا کپڑا 📋 قالین 🗀 شیشه                                      |



درج ذیل فہرست پر فورکر ہیں اور ان میں سے مناسب لفظ یا جملہ چن کر دونوں کالم پُرکر ہیں:

(۱) خون نکل کر بہہ جانا (۲) اوگھ آنا (۳) فیک لگا کر سوجانا (۳) پیشاب کا قطرہ نکل آنا (۵) تھوڑی ہے ہونا (۲) نماز سے باہر قبقہ دلگانا (۷) غصہ آنا (۸) زخم میں پیپ کا ظاہر ہونا (۹) بیاری ختم ہوجانا (۱۰) پانی پر قدرت حاصل مونا



| تیم کونہ تو ڑنے والی چیزیں | میم تو ژنے والی چیزیں |
|----------------------------|-----------------------|
| (r)                        | (1).                  |
| (r)                        | (r)                   |
| (r)                        | (۵)                   |
| (A)                        | (4)                   |
| (1•)                       | (4)                   |



## 26 (CIC-14) Strain 2 (CO) 18 (

# موزول بیت کے احکا

الله تعالى كاارشاد كراى بك

" يُرِيدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ" (الِعرة-١٨١)

ترجمه "الله تمعارے ماتھ آسانی كااراده فرماتے بين اورو فتكى كااراد ونيل فرماتے "

قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اوررسول ملاقعه كاارشاد كراى بكه:

سافر کوموز ول پرمنے کی اجازت تین دن اور تین را تیں ہیں اور تقیم کوایک دن اور ایک رات ۔ (زندی)

شریعتِ مقد تر نے لوگوں کی مہولت کی پیشِ نظر پاؤں کے دھونے کے بدلے میں موزوں پر مسح کی اجازت دے دی ہے۔

**\*\*\*** 

موزوں پرمسے کے جھے ہونے کی شرائط:

موزوں برس کے میچ ہونے کیلئے درج ذیل شرافط بی اگریہ تمام شرافط پائی جا کیں تو موزوں برسے کی

اجازت ہے:

(۱) جب وضوٹو فے (قدت لائن ہو)، اس سے پہلے پہلے موزے مکتل طہارت کی حالت میں بہن چکا ہو۔ جس کی تفصیل میں بہن لے اور ہوتہ ہوا دروہ بالکل وضونہ کرے اور موزہ بہن لے آوان پرسے جائز بہن ہے۔ وضونہ ہوا دروہ بالکل وضونہ کرے اور موزہ بہن لے آور باتی نہیں ہے۔ لیکن اگر پورا وضو کر کے موزے پہنے ہول قوم جائز ہے اگر صرف یا وَل دھوکر موزے بہن لئے اور باتی وضوئیں کیا تب بھی سے جائز بیں اور اگر یا وَل دھوکر موزے بہن لئے اور حدث لائن ہونے سے بہلے پہلے وضوکم لیکن لیے اور حدث لائن ہونے سے بہلے پہلے وضوکم لیکن لیا

اوراس کے بعد وضوالوث کیا تواب مستح جائز ہے۔

(٢) موز اليع مول جو تخول كود ملي والعمول

(۳) پاؤل کی جھوٹی تین انگلیول کی مقدار کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو۔اگر چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار کے برابر بااس سے زیادہ پھٹا ہوا ہوتو اس برمسے خبیں ہوتا۔

(٣) اوراگرموزوں کی سلائی کھل کئی ہے لیکن اس سے پاؤں نظر نیس آتا تو اس موزے برسے کرنا جائز ہے۔اوراگر سلائی کھلنے کی صورت میں چلتے وقت پاؤں کی جھوٹی تین اٹھیوں کے برابر یا زیادہ پاؤں دکھائی دیتا ہے تو اس برسے کرنا جائز نہیں۔

اگر کوئی موزہ کی جگہ ہے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہے جس کی مجموعی مقدار تین انگلیوں کے برابر ہوجاتی ہے تب بھی ایسے موزے پرمنے جائز نبیں ہے۔

سے ایک موزہ دوانگلیوں کی مقدار پھٹا ہواہے اوردوسراموزہ ایک انگی کی مقداراب اگر چہموی مقدارتین چھوٹی سے ایک مقدار ہے۔ اگر دونوں موزوں میں سے ایک مقداراب اگر چہموی مقدارتین چھوٹی ایک مقدار ہے۔ اوردوسراموزہ ایک انگی کی مقداراب اگر چہموی مقدارتین چھوٹی انگی موزہ مقررہ انگلیوں کے برابرہوجاتی ہے لیکن انگ ہرموزہ مقررہ مقدارسے کم پھٹا ہواہے۔

(۵) موزے استے موٹے ہوں کہ پنڈلی کے برابر کھڑے رہیں۔ کپڑے کی طرح ایسے ڈھلے ڈھالے موزے جو پنڈلی کے برابر کھڑے دست نہیں۔

(۲) اتنے موٹے ہوں کہ پانی کے پاؤل تک ویجئے میں رکاوٹ بنیں۔اگراسقدر باریک ہیں کہ وزوں پر لکنے والا یانی قد مول تک پہنچ جاتا ہے تواس برس درست نہیں ہے۔

(2) ان موزول كويئن كراكا تارچانا مكلي مو\_

**\*\*\*** 

مسح کی مقدار :

فرض مقدار: ہر باؤں کے اگلے ہے کی پشت پر ہاتھ کی تین جھوٹی انگلیوں کی بقدر مسح کرنا فرض ہے۔ مسنون مقدار: مسح میں سقت بیہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کواس حال میں کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں پاؤں کی انگلیون کے تنار ہے سے بنڈلی کی طرف کھینچا جائے۔

مسح کی مذت:

مقیم (جوشف مسافر ندمو) کے لئے موزوں بڑم کی مُدّ تاکیدون اور ایک رات ہے اور مسافر کیلئے سے کی مدّ ت تین دن اور تین را تیں جی اس مدّ ت کا اعتبار اس وقت ہے کریں گے جس وقت ہے وضوائو ٹا ہے ، اس وقت ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے جس وقت موزے بہتے ہیں۔

مثال: کی نے فجر کی نماز کے لئے وضوکرتے وقت موزے بین لئے۔ پھرظہر کی نماز کے وقت اس کا وضو ٹو نا ہے تو اگر میخف مقیم ہے تو بیا گلے دن کی ظہر کی نماز تک جتنے بھی وضو کر بیگا اس کیلئے موز وں پڑسے کرنا درست ہے۔ اورا گرمیخف مسافر ہے تو بی تیسرے دن کی ظہر کی نماز تک جتنی باروضوکرے اتنی بارسے کرسکتا ہے۔

ملاحظہ: اگر کی مقیم نے موزوں پر سے شروع کیا، ابھی ایک دن اور ایک رات پورائیں ہوا تھا کہ اس نے سنر کا آغاز کردیا، تو اب یہ فض تین دن اور آئیں رات سے کرتارہے۔ اور اگر سنر شروع کرنے سے پہلے بی ایک دن اور ایک رات بورا ہو جو کا ہوتو چونک مدت بوری ہو چکی ابندا بیرد موکر پھرے موز و سنے۔

اس کے برعم اگر کوئی فض مسافر تھا اور وہ تھیم ہوگیا۔اب اگر سنری حالت میں موزوں پرس کرتے ہوئے ایک دن اور ایک رات سے زیاد و مذت گزر چکی ہے تو اب اے مسح کی اجازت نہیں ہے۔ موزہ اتار کر پاؤں دھوکر دوبارہ پہنے۔لیکن اگر سنرکی حالت میں مسح کی مذت کا ایک دن اور ایک رات ابھی پورانیس ہوا تھا، تو اب بیا یک دن رات تک اے بوراکر لے۔اس سے زیاد ہمذت مسح کرنا ورست نہیں۔

**\*\*\*** 

مسح كوتو رنے والى چيزى :

پانچ چزی موزوں پر سے کوتو ژوی ہیں:

- (۱) مروه چيز جووضواتو دري بي مودول پرس كو كي تو دوي بي
- (۲) موزہ اتار نے سے بھی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ البذاا کر کسی شخص نے کوئی بھی موزہ اتار ڈالا اورا سکا ابھی وضونیں ٹوٹا تھا تھا ہے۔ البذاا کر کسی شخص نے کوئی بھی موزہ اتار ڈالا اورا سکا بھی وضونیں ٹوٹا تھا تو اسے جاہد ہے اب جب بھی وضونو نے گاتو مقررہ مدت کے پورا ہونے تک سے کرسکتا ہے۔

(٣) اگرموزے کی پنڈنی کی طرف یاؤں کا کثر حصر نکل آئے تواس سے ٹوٹ جاتا ہے۔

- (٣) مس كىمد تختم موجائي تومس أوث جاتا ہے۔
- (۵) موزے کے اندر کی یا دُل کے اکثر حصہ تک یانی پہنچ جائے تو مسح ثوث جاتا ہے۔

\*\*\*

### ويتى اور بلسترير سطح كابيان:

- اگر کی خص کے ہاتھ یا پاؤل وغیرہ میں کوئی پھوڑا، رخم یا کوئی اورائی بیاری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے ہے نقصان ہوتا ہے تو وضو کرتے وقت بھوڑے یا زخم وغیرہ پر پانی نہ ڈالے، مرف گیلا ہاتھ بھیر لے، اسکوسے کہتے ہیں۔ اوراگر بھوڑے یا زخم کی یہ کیفیت ہو کہ گیلا ہاتھ بھیر نے ہے بھی تکلیف اور نقصان کا خطرہ ہوتو الی صالت بن اس جگہ کا سے کا می مرودی نہیں رہتا۔ آئی جگہ ویسے بی جھوڑ دے۔

یہ بات بھی ذہن شین رہے کہ پئی باعد سے ہوئے ہونے کی حالت میں قسل کی ضرورت بیش آگئ تو پئی وغیرہ برسے کی وہی تفصیل ہے جووضو کے بیان میں او برگذر چکی ہے۔

#### بی مسی کوتو رہے والی چیزیں:

اگر پئی وغیرہ کھل کر کر پڑے اور زخم بھی اچھانییں ہوا، پھر ایک باندھ لے یانی، وہی پہلاسے باتی ہے ، پھرسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کی استحاد ہوگیا ہے اور پئی باندھنے کی ضرورت نہیں رہی تو مسے ٹوٹ کیا، بس آئی مجکہ دھوکر نداز پڑھ لے بہاراوضود ورانا ضروری نیس ہے۔

امام کاسانی نے بیٹی کے کھل کرگرنے کے مسائل کوخوبصورت اندازیں بیان فرمایا ہے ، بیٹی کے زخم سے اتر جانے کی دوصور تیں ہوئٹی ہوئٹی ہوا تھا کہ بیٹی اتر جانے کی دوصور تیں ہوئٹی ہیں ، یا زخم انجھا ہوگیا ہوگا ، یا بھی انچھا نہیں ہوا ہوگا۔ اگر زخم انجھی انچھا نہیں ہوا تھا کہ بیٹی اتر کرگرگئی تو بیصورت یا تو نمازی حالت میں چیش آئی ہوگی یا نمازے باہر۔

- چنانچ اگر پئی اس مالت میں گری کہ ابھی زخم اچھانہیں تھا اور وہ نماز کی مالت میں گری تو نماز جاری رکھے۔نماز کو نئے سرے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔الی مالت میں پئی گرنے سے وضوا ورنماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
- اوراگرووزخم احجمانہ ہونے کی صورت میں نمازے باہر گری تواب بھی اس پرمنے کا دوبارہ لوٹا باضروری منبیس ہے۔ وہ پہلے والاسے کافی ہے خواہ میں پی دوبارہ باندھ لے یا کوئی اور ٹی پی باندھ لے

لیکن اگروہ پئی الی حالت میں گری کہ زخم اچھا ہو چکا تھا تو اب اسکی بھی وہی دوصور تیں ہیں، یا تو نماز کی حالت میں گری ہوگی یا نماز سے باہر۔

- اگری نی ایس حالت میں گری کرزشم نعیک ہو چکا تھااور شخص نمازی حالت میں تھاتو مرف زخم والی مجکه دھوکر دوبارہ نماز پڑھے۔ تاہم ساراد ضولوٹا ناضروری نہیں ہے۔
- اورا کری گی ایک حالت میں کری ہے کہ زخم احجما ہو چکا تھا اور بیش نمازے باہر تھا اب اگر بیش بہلے سے بے دضو تھا تو وضو کرتے وقت بیزخم والی جگہ دھوئے اور نماز پڑھے بیچونا بھی اس وقت ضروری ہے جب وہ زخم ان اعضاء پر ہووضو میں جن کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔
- اگرزخم والی جگه کسی ایسے محضور ہے جن کا دھوتا دضو میں ضروری نہیں ہے تو پھر دضو کر الے اور اس زخم والی . جگہ کا دھونا ضروری نہیں۔
- ادراگرید فض پہلے ہے باوضوتھا تو صرف زخم والی جگہ دھولے سارا وضو دھرانا منروری نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ زخم وضو والے اعضاء پرجو اگرزخم وضو والے اعضاء پرنہ ہوتو اب بھی اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں ہے۔

(بدائع، ۱۳)

موزوں اور پی رمسے کرنے میں فرق

ببلافرق پی پرسے کی کوئی مذت متعین نبیں ہے۔جب تک زخم نھیک نہ ہو برابر پٹی پرسے کرتا رہے

## 48 (61 -14 ) 34 65 2 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (65) 34 (

۔ جبکہ موزوں پرسے کی مذت متعین ہے۔ مقیم ایک دفعہ موزے پہن کرایک دن اور ایک رات تک سے کرسکتا ہے اور مسافر تین دن اور تین راتیں۔

دوسرا فرق بی پرسی کے جائز ہونے کیلئے بیشرطانیں ہے کہ وہ طہارت (وضو) کی حالت میں پہنی ہو۔جبکہ موزوں پرسی کیلئے شرط ہے کہ جب آ دی کو خدث لاتن ہوتواس سے پہلے طہارت کا ملہ (مکتل وضو) پرموزے پہن چکا ہو۔

تبسرافرق: پی زخم سے از جائے اور زخم اچھانہ ہوا ہوتو اس مے تبیں ٹو ٹنا جبکہ کو کی ایک موز ویا دونوں موزے پا ک<sup>ی</sup>ں سے از جا کیں تو اس سے موزوں پر کیا ہوائے ٹوٹ جاتا ہے۔

# عمامشق

سوال نمبرا

| صحما      | و د و او ا                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| تصحیح/غلط | درج ذیل جملوں میں سے منج یاغلط پر ( سر ) کے نشان کے ساتھ نشائد ہی کریں۔   |
|           | (۱) اگرموزه تنن یازیاده انگیول کی مقدار پیٹ چکاہے، تواس پرسم جائز ہے۔     |
|           | (٢) كيرون كي طرح و هياد ها الموزون رجمي مسم جائز ہے۔                      |
| <u> </u>  | السي بروه چيز جووضوتو روي باس موزول كاست بكى نوث جاتا ہے۔                 |
|           | (٣) مروه چرجوموزوں کامنے تو ژوی ہاس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔               |
|           | (۵) مقیم ادر مسافر کے لئے موزوں پرسے کی ایک بی مدت ہے۔                    |
|           | (٢) اگرزخم تُعيك بوجانے كى صورت ميں پئى گرجائے توسى توٹ جاتا ہے۔          |
|           | (٤) بن برم كے محمح ہونے كے لئے شرط بيہ كه بن كمل طبارت كے بعد باندهي ہو۔  |
|           | (۸) پی پرمسے کی مت مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن اور |



کی وجہ سے خاندان بحرکامنظورنظرتھا۔اس کا خاندان کراچی کے علاقے گلش اقبال میں رہائش یذیرتھا۔موسم گر ما کی تعطیلات میں اینے والدین نے منظور نظر بیٹے کی فرمائش پرشالی علاقہ جات (وادی کا غان ،سوات) کی سير كاير وگرام بنايا.....قدرت البي كاكرشمه ويكيئے كه جن دنون شيمي علاقوں پرسورج آگ برسار با تھا،اورگرمي كي تبش ہے دم گھنے لگنا تھا۔ انہی دنوں میالت برفانی ہواؤں کی لیبیٹ میں تھے، گرم اونی کیڑوں میں بھی ہرخص ی بستہ ہواؤں کے تھیٹروں سے مخمرر ہاتھا، ہیں دن کے قیام کی نیت سے بید مفزات کا غان کے ایک صاف سقرے ہول می منہر مجئے ۔اللہ کو یمی منظور تھا کہ تفری کے دوران ایک دن ساجد کا یاؤں چٹان سے مجسلا .....ریره کی بڈی اورکلائی برچوٹیس آئیں قربی سپتال سے مرہم پٹی کرائی گئی ۔اس تفریحی قافلے مين ساجداسكاوالد، عابد، والده فاطمه، بي عبدالرحيم اور مامول جميل شامل تص .....سب نے فجرى تماز كے لئے وضوكيا اورموز بين لتے جيل تورات بي كمل وضو كئے بغير صرف يا دُل دعوكر موز بي بين كرسوكيا، فاطمه نے نجر میں وضوکر کے موزے بہنے ، مگر سردی کی شدت سے وہ بخار میں بتلا ہوگئی ..... یماری کے بڑھ جانے کے خوف ہے انہوں نے ڈاکٹر کی ہدایت برتیم شروع کرنے کا ارادہ کرلیا ..... عابدنے فجر میں موزے بینے مران کوعصر کے قریب مدث لاحق ہوگیا ..... چیاعبدالرحیم فجر کی نمازے فارغ ہوتے ہی سومجے جبکہ ساجد پجھلے دن عصر کے وقت وضوکر کے موزے بہن چکا تھا۔مغرب کے وقت یا پنج بجے زخمی ہوا،ای وقت مرہم پی کی گئی ،اورزخموں سےخون صاف کیا گیا عشاء کے قریب استنجاء سے فارغ ہوکروضوکرنے بیٹے گیا۔

ان سب حفزات نے موزے پہن تو گئے ،گراحکام شریعت سے ناوا تغیت کی وجہ سے موزوں وغیرہ پر کے مسئلہ میں تر دد کا شکار تھے ۔۔۔۔۔درج ذیل سوالات کیکر تربی عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔گر آپ ان کے جوابات مخضر گر جامع انداز مین تحریر کریں۔

| (۱) ساجد کب تک موز دل پرمسے کرسکتا ہے؟                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| جوا <b>ب:</b>                                                               |
| (٢) ساجد کے لئے ریڑھاور کلائی کی پٹی پڑس کا کیا تھم ہے، کب تک سے کرسکتا ہے؟ |
|                                                                             |

(٣) عابد كے لئے موزوں يرسى كاكيا كلم ہے؟



خوبصورت نقشه يا جدول بنائي جس من مسائل كى بيسب صورتين اجائين:



## 48 (61 Z -14 ) 34 69 2 (69 M) 2 (69 M)

# شج استول کے احکا

الله تعالى كاارشاد بك.

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ . (الدَّثر)

ترجمه : اورائ كيرون كوياك يجير

اوررسول للمانية في ارشادفر ما ياك.

لاَيقُبَلُ اللَّهُ صَلاقًمِّنُ غَيْرِ طَهُورٍ. ( عَارى وسلم )

ترجمه : الله تعالى بغيريا كيزكى كوئى نماز قبول بين فرمات\_

کتاب الطہارت میں اس باب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس باب میں ہمیں دو چیزوں ہے متعلق مختلو کرنی ہے۔

(۱) نجاست کی تعریف اوراس کی اقسام کیا ہیں؟

(۲) دو چیزیں جو بذات خود پاک ہوتی ہیں مرنجاست کننے سے ناپاک ہوجاتی ہیں ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیاہے؟

نجاست کی تعریف :

بدن، کیڑے یا جگہ وغیرہ کا ایسی حالت میں ہونا کہ شریعت اے گندا خیال کرے۔اوراس ہے یا کی حاصل کرنے کا حکم دے" نجاست" کہلاتا ہے۔

نجاست كى انسام:

نجاست كي دوتتمين بين:

(۱) نجاست حکمیه . (۲) نجاست همیتید.

(۱) نجاست حکمیه:

## ASTER TO THE THE STATE OF THE S

انسان پرائی حالت طاری ہونا جس کے ہوتے ہوئے نماز اداکر ناشیج نہ ہونجاسیہ حکمیہ کو" حدث" بھی کہتے ہیں۔ پھرحدث کی دونشمیں ہیں:

#### (١) حدث اكبر:

انسان پرالیی حالت طاری ہونا جس بی اس پر عسل کرنا واجب ہواوراس حالت بیں تماز پڑھنا جائز نہ ہو اور قرآن کریم کی تلاوت جائز نہ ہو۔ جیسے آ دمی کا جنبی ہونا ، گورت کویش ونفاس آناوغیرہ۔

#### (ب) حدث اصغر:

الی حالت جس کے طاری ہونے پرصرف وضوکرنا ضروری ہو (عنسل ضروری نہ ہو) اور اس حالت میں زبانی تلاوت جائز ہو" حدث اصغر" کہلاتا ہے۔

#### (٢) نجاست هنينه :

کیڑے،بدن یا کسی اور چیز کو لکنے والی وہ گندگی جس سے مفائی عاصل کرنا اور اسے دھوتا واجب ہو،" نجاسع هیقہ" کہلاتی ہے۔جیسے بیشاب یا خاند،خون، پیپ وغیرہ۔

عم كاعتبارت" نجاسيدهيد" كادوسمين بن

- (۱) نجاسب غلیظه (ب) نجاسب خفیفه
  - (١) نجاست غليظه:

وہ نجاست جوالی دلیل سے نابت ہوجس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ بینجاست بخت ہوتی ہے اس کی معاف مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔

#### نجاستِ غليظه كي اقسام:

- (۱) بينے والاخون\_
- (٢) شراب (خر)
- (۳) ال جانور كابيثاب جس كا كاشت كمانا حرام ب جيرورند \_\_
  - (٣) كت كاياخانداورحرام جانورون كاياخاند
  - (۵) مرده جانورول كاكوشت اوران كي كمال ـ
    - (٢) در ندول كايا خانه ادران كالعاب

## ACTUAL TO SECOND TO SECOND THE SE

(۷) مرفی اور بطخ کی بیٹ۔

(۸) انسانی بدن سے نگلنے والی ہروہ چیز جس سے اس کا وضوثوث جاتا ہے۔ جیسے خون، پیپ، منہ محرکرا نے والی نئے۔، زخمول سے بہنے والا گندا پانی۔ اور چھوٹے دودھ پینے والے بچکا پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔

یادرہ کے انسانی بدن سے نکلنے والی ان چیز ول میں سے اگر اتن مقدار نکلے جس سے وضوثوث جاتا ہے تب وہ" نجاست غلیظہ" کے تم میں ہوگی۔ اگر یہ چیزیں بدن پر ظاہر ہوئیں۔ جس سے وضوئیس ٹوٹا تو یہ نجاست کے تم میں نہیں ہوگی۔

اگر بیشاب کی چھیفیں سوئی کی ٹوک کے برابر پڑجائیں کہ جب تک خورے نہ دیکھیں تو دکھائی نہ
دیں تو اس کا پجھ حرج نہیں۔اس کا دھونا واجب نہیں۔لیکن اگر دھولیں تو بہتر ہے۔

نجاست غليظ كأحكم:

نجاستِ غلیظ میں ہے اگر تیلی اور بہنے والی چیز کپڑے یابدن پر نگ جائے۔ اور اگروہ پھیلاؤ میں ایک درہم یعنی تھیلی کے مجرا وَ (پورے تین سِنٹی میٹر قطر) کے پھیلاؤ کے دقبے کے برابر یااس سے کم ہوتو معاف ہے۔ یعنی اس کو دفوے بغیرا گرنماز پڑھ لی تو نماز ہوجا تیگی کین نبدھونا اور ای طرح نماز پڑھتے رہنا کروہ ہے۔

اورا گرنجاستِ غلیظ پھیلاؤسے زیادہ ہوتو معانے نہیں ہے۔اس کودھوئے بغیر نماز نہ ہوگی۔اورا گرنجاستِ غلیظ کی اقسام میں سے وہ نجاست لگ جائے جوگاڑھی ہوتی ہے، جیسے پا خانہ مرئی وغیرہ کی بیٹ وغیرہ تو الی صورت میں بھیلاؤ میں رقبہ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وزن کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ الی نجاست اگروزن میں ایک درہم (یعنی تیمن ،اشرہ ایک میں ایک درہم (یعنی تیمن ،اشرہ ایک رشر (سمرام) یا اس سے کم ہوتو معاف ہے دھوئے بغیر نماز پڑھنے سے نماز ہوجا لیگی ۔اگر چہ اس کا بھیلاؤ کم ہویان یا دہ ۔اوراگراس سے ذیادہ وزن لگ جائے تو معاف نہیں ، دھوئے بغیر نماز درست نہیں۔

#### (۱) نجاستِ خفیفہ :

نجاست خفیفہ وہ نجاست ہوتی ہے جے یقین سے نجاست کہنا ممکن نہ ہو کیونکہ کوئی دوسری دلیل الی موجود ہوتی ہے جواس کے پاک ہونے پر دلائت کرتی ہے۔ بینجاست کیونکہ نجاسب غلیظہ کے مقابلے میں کم اور ہلکی ہوتی ہے داس کی معاف مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کونجاسب خفیفہ کہا جاتا ہے۔

> نجاستِ خفیفه کی اقسامِ (۱) محوزے کا پیثاب۔

- (۲) حرام پرندوں۔( کواُ، باز، گدھ دغیرہ) کی ہیٹ۔
- (٣) حلال جانورون \_ (مثلاً گائے، بحری بھینس وغیرہ) کا پیشاب \_

نجاستِ خفيفه كاحكم:

اگرنجاست خفیفہ کیڑے یابدن پرلگ جائے توجس صفے یاعضویس کی ہے اگراس کے چوتھائی ہے کم میں کی تو معاف تو معاف تو معاف ہوئے ہے ہوتو معاف نہیں۔دھوئے بغیرنماز پڑھنے سے نماز ہوجائی ۔اوراگر پوراچوتھائی یااس سے زیادہ نجاست کی ہوتو معاف نہیں۔دھوئے بغیرنماز پڑھنے سے نمازنہیں ہوگ۔

یعن اگر نجاسید خفیفه آسین یس کی ہے تو آسین کی چوتھائی ہے کم ہو، اگر کلی بیر کی ہوتو اس کی چوتھائی ہے کم ہواگر دویقہ یارو مال بیس کی ہے تو اس کی چوتھائی ہے کم ہوتو معاف ہے۔ اگر بازو بیس کی ہے تو اس کی چوتھائی ہے کم ہوتو معاف ہے۔ اگر بازو بیس کی ہے تو اس کی چوتھائی ہے کم ہوتو معاف ہے اور اگر پوراچوتھائی یا اس سے زیادہ ہوتو اس کا دھوتا واجب ہے بینی دھوئے بغیر نماز درست نہیں۔

- پانی میں رہنے والے جانوروں مثلاً مجھلی مینڈک وغیرہ اورایسے جانوروں کا خون نجس نہیں ہوتا جن کا خون بہنے والانہیں ہوتا۔ جیسے کھی بھٹل اور مجھر وغیرہ کا خون۔

\*\*\*

آ ثاركانتبارى نجاست كانسيم:

نجاسبِ غلیظ اور نجاسبِ خفیفہ میں سے دہ نجاسیں جو گلنے کے بعد نظر آئی ہیں" نجاسبِ مرئیہ" کہلائی ہیں جیسے میں ہی خفیرہ اور اگر نجاست گلنے کے بعد نظر نہ آئے تو ''نجاسبِ غیر مرئیہ'' کہلاتی ہیں ۔جیسے پیشاب وغیرہ۔

\*\*\*

نجاست لکی چیز ول کو پاک کرئیا طریقہ: جو چیزیں خود تو نجس نیس میں لیکن نجاست لکنے سے نایاک ہو کئیں ہیں ان کے پاک کرنے مخلف طریقے

## PRICE TO THE PROPERTY OF THE P

میں بعض چیزیں دھونے سے بی پاک ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں پو نجھنے دگڑنے یامٹی سے مانجھ ڈالنے سے پاک ہوجاتی میں۔ای طرح بعض چیزیں ملنے اور کھر چنے سے پاک اور صاف ہوجاتی ہیں۔ بعض چیزیں سو کھ جانے سے بی پاک ہوجاتی ہیں۔ان تمام اشیاء کی تفصیل نمبروار ذکر کی جاتی ہے تاکہ یا در کھنے میں ہوئت ہو۔

#### ياك كرنے كم يق:

(۱) دھونا : نجاست کودور کرنے کیلئے سب سے بردا طریقہ "دھونا" ہے۔ اگر نجاست مرئیہ ہے (بین کپڑے یا بدن کپڑے یا جہ پر لگنے کے بعداس کا وجوداورجم نظراً تاہے) تواس سے پاکی حاصل کرنیکا طریقہ سے کپڑے یا بدن وغیرہ کواتنادھودیا جائے جس سے اس نجاست کا عین اورجم ختم ہوجائے ۔خواہ یہ مقصد ایک مرتبدھونے سے ہی حاصل ہوجائے یا کئی مرتبدھونا پڑے اگر نجاست ایک مرتبدھونے سے دھل جاتی ہے تواگر چر مقصود حاصل ہوجائے کی وجہ سے کپڑا پاک ہوجائے تاھم تین باردھولیما افضل اور بہتر ہے۔

ید بات خوب ذ من نشین رہے کہ دھونے ہیں تھن اس نجاست کا عین اور وجود ختم کرنا ضروری ہے اگر چداس کا داغ دھتہ ادراسکی بدیوختم ندہ و۔ جیسے خون کا داغ اور دھتہ۔

نجاست کا عین یا دجود کو ذائل کرنے کے بعد اگر چداس کا داغ دھتہ سرف یاصابن ہے، یا گرم پانی سے دور کرناممکن ہوتب بھی شریعت معلم رواس بات کی تکلیف نہیں دیتی ۔ تاہم اگر کوئی استعال کرنا جا ہے تو اچھا ہے۔

ملاحظہ : یادرہ کہ" نجاست مرئیہ" کے دور کرنے کیلئے جس طرح پائی استعال کرنا درست ہے۔ ای
طرح دو مائع چیز (جو بہنے دالی ہو) اور پائی کی طرح بتلی ہوتو استعال کرنا جائز ہے جس سے اس نجاست کا عین زائل
ہوسکتا ہے۔ جیسے سرکہ اور عرق گلاب وغیرہ۔ یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے سرکہ یا عرق گلاب وغیرہ الی پاک مائع
چیز وں سے طہارت حکمیہ (وضواور حسل) حاصل نہیں ہو سکتی۔ تاہم طہارت حقیقہ حاصل ہو سکتی ہے۔

اگرکوئی مائع چیزایی ہو جو بذات خود طاہر بھی ہواور بہنے والی بھی ہو، لیکن اس سے تجاست کا عین اوراجزاء کو بدان اور کرنا جائز نہیں۔ جیسے بدان اور کیٹر سے فیرو سے انجھی طرح جیٹرا نا اور صاف کرناممکن نہ ہوواس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ جیسے سے کھی ، تیل ، دود ھو غیر و۔ ایسی چیزوں کے استعمال کے باوجودوہ چیز بدستورنجس رہےگی۔

یرتو تقی تفصیل نظر آنے والی نجاست نجاست مرئیہ" کے بارے میں ایکن اگروہ نجاست نظرنہ آنے والی ہوجے " نجاست غلیظ کی اقسام میں سے ہو والی ہوجے " نجاست غلیظ کی اقسام میں سے ہو

## 46 (61/2-14) 34 30 2 (646) 24-134

یا نجاست خفیفہ کی ) تو اس سے پاکی حاصل کرنے کیلئے پانی (یا پانی جیسی بٹلی بہنے والی کمی بھی ایسی پاک چیز سے جس سے نجاست کا اثر زائل کرناممکن ہو) سے تین مرجباس طرح دھونا ضروری ہے:

- (۱) تیسری مرتبدهونے کے بعدا تنانچوڑ اجائے کہ اس سے قطرے آنے بند ہوجا کیں۔
  - (٢) اور ہردنعہ نیایاک یانی استعال کیا جائے۔
- تنن مرتبد وحونے اور نچوڑنے وغیرہ کا مسئلہ اس وقت ہے جب پانی جاری نہ ہو۔ آگر پانی جاری ہو مثلاً کھلے لی کے بنچ نا پاک کپڑے کور کھدیا جائے ، یا نہریا دریا ہیں ڈالدیا جائے۔ یا سمندری نہر کے سامنے کردیا جائے اور اس کپڑے پراتنا پانی بہہ جائے کہ نجاست دور ہوجانے کا اظمینان ہوجائے تو کپڑا پاک ہوجائے گا۔ نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔

ای طرح واشنک مشین میں اس طرح کیڑے ڈالے جائیں کہ مشین چل رہی ہو۔ مشین کے اوپرٹل کھولدیا ہواور نیچے سے گندا پانی باہرنگل رہا ہواس صورت میں بھی نجاست کے دور ہوجانے کا اطمینان ہوجانے پر کیڑا پاک ہوجائے گا، نجوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔

#### (٢) يونچصنا :

جس طرح پانی کے استعال کرنے سے ہرتئم کی نجاست دور ہوجاتی ہے ای طرح بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو پونچھنے سے پاک ہوجاتی ہیں۔ جیسے آئینہ کا شیشہ، چھری، چاقو، چاندی سونا اور ان کے زیورات، پیتل تا نب لوہے، شعشے دغیر دکی چیزیں اگرنجس ہوجا ئیں تو ان کی دوصور تیں ہیں:

(۱) ان پرایی بیلی نجاست کلی ہوگی جوسو کھنے کے بعد نظر ہیں آتی ہے۔ جیسے پیشاب وغیرہ۔
(ب) یاان پرایی گاڑھی نجاست گلی ہوگی جوسو کھنے کے بعد نظر آتی ہے۔ جیسے پاخانہ، خون وغیرہ۔
اگر پہلی صورت ہو ( یعنی بیلی نجاست گلی ہو ) تواشیاء کے پاک کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان کو تمن مرتبہ بھوے اور ہر مرتبہ دھوکراتی در پھر ہرے کہ برتن وغیرہ یاان اشیاء سے یائی نیکنا بند ہوجائے۔

اورا گرنجاست کلنے کی دومری صورت ہو ( اینی گاڑھی نجاست، پاخاندوغیرہ لگاہو) اور دومری طرف برتنوں کی صورتحال ایسی ہوکدوہ کھر درے ادر تقش و نگاروالے ہول تب بھی ان کو پاک کرنے کیلئے پانی سے اس طرح دھونا مضروری ہے کہ نجاست بالکل دور ہوجائے اور اس کے ذیرات نظر ندآ کیں۔ ایسے برتنوں کو اور زیوروغیرہ کو پونچھنا مفید نہیں ہے کیونکہ نجاست ان کے کھر در سے بن اور نفوش کی وجہ سے ان کے دیموں کے درمیان جم جاتی ہے۔ پونچھنے

## 15 (61/2-14) HO 25 (75) HO 25 (15) HO 25 (15

سے نجاست سے مکتل آزادی حاصل نہیں ہوتی۔

لیکن آگرید چیزی اوران سے بننے والے برتن اور زیور وغیرہ ہموار ہوں تو کپڑے ٹی اور نشو بیپر وغیرہ سے خوب یو نیچھنے سے بھی یاک ہوجاتی ہے۔

### (٣) خشك بوكراثر جات ربنا:

اگرزین نجاست گرنے کی وجہ سے ناپاک ہوگئ تواسکے پاک کرنے کا بیطریقہ ہے۔ کہ زمین الی خشک موجائے کہ نجاست کا دھنہ باتی دہے نہ بدیوآئے اس طرح زمین کے خشک ہوجائے سے زمین پاک ہوجائے ہے۔ میں بیٹ کے خشک ہوجائے سے زمین پاک ہوجاتی ہے۔ اس زمین برنماز پڑھنادرست ہے۔

یہ یاد رہے کہ اسطرح خلک ہوجانے سے زین خود تو طاہر اور پاک ہوتی ہے مرمطتم نہیں ہوتی ہے مرمطتم نہیں ہوتی (دوسرول کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی)۔ لہذاالی زین پرتیم کرناورست نہیں ہے۔ کیونکہ تیم میں زین سے یا کی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔

ملاحظہ: بیات ذہن شین رہے کہ پاکی اور ناپاکی میں جو تھم زمین کا ہے وہی تھم ان چیز وں کا ہے جوز مین سے ایسی متصل ہوجا کیں کہ بیغیر کھودے ان کوز مین سے جدا کرناممکن نہ ہو۔

مثال: جیے اینیں اور پھراگرزین پرگارے یا سمنٹ سے جوڑوئے جائیں تو چونکہ کھودے بغیران کوزین سے جدا کرنامکن نہیں ہے لہٰ دامیدزین کے تکم بھی سمجھے جائیں گے چناچہ اسی اینوں اور پھر پرنجاست گرجائے اور وہ اسطرح خشک ہوجائے کہ ان پرنجاست کا اثر باقی رہے نہ داغ دھتہ اور بدگا توبیہ" یاک" ہوجائیں گے۔

فدکورہ بالاتنعیل سے معلوم ہوگیا کہ اگر اینش یا پھرزین پرفظ بچھائے گئے ہیں ان کوگارے اور سینٹ وغیرہ کے ذریعہ زمین سے جوڑ انہیں گیا تو ان کے ناپاک ہونے کی صورت میں محض خٹک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ پانی وغیرہ سے دھونا ضروری ہے۔

اور بیان کردہ اصول کی روشی میں پودوں یا گھاس وغیرہ کی ناپا کی کی صورت میں ان کے پاک ہونے کا تھم بھی معلوم ہوگیا چنا نچہ گھاس وغیرہ اگرز مین پراگی ہوئی ہے تو محض ختک ہوجانے اور نجاست کا نشان وغیرہ تحرہ ہوجانے سے پاک ہوجاتی ہوجاتے سے پاک ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے سے پاک نہیں ہوگی بلکہ پانی وغیرہ سے دھونا ضروری ہوگا۔

### 48 (61C=14) B4 (76) 176 (176) 176 (176) 176 (176) 176 (176)

اگر کوئی چیز نجاست کے لکنے سے تاپاک ہوجائے اور اسکوآگ میں ڈالدیا جائے جس کے نجاست کے اثرات ختم ہوجا کیں۔اوراس نجاست کے ذرّات جل جا کیں تو بھی وہ چیز پاک ہوجاتی ہے۔

مثال لے: ناپاک جاتو جری بیٹی یا تاہے اور اسٹیل وغیرہ کے برتن اگر دھکتی آگ میں ڈالدے جا کیں تو بھی یاک ہوجاتے ہیں۔

مثال سے: تاپاک مئی سے برتن یا اینٹیں وغیرہ بنائی گئیں توجب تک وہ اشیاء کی ہیں ناپاک ہیں۔ اگر انھیں ہمتی میں ڈال کر پکالیا جائے تو پاک ہوجا ئیں گی۔

مثال سے: اگر تنور وفیر و نجس پانی یا پیشاب تکتے سے تا پاک ہوجائے اوراس میں آگ نگادی جائے جس سے اس کرتری خکک ہوجائے تو تنور پاک ہوجائے گا۔اب روٹی بکانے سے روٹی نا پاکٹیس ہوگ۔

مثال سى: برى دغيره كى الى برى ياران كوجوفون بى أست به متى الى كائك براس المرح بعون ليا كياكداس برلكا بواخون جل كيا اوراس برخون كا بري بى اثر باقى شد بي قوه مرى أوردان ياك بوجا يكى ـ

### (۵) حقیقت کابدل جانا:

اکر کمی چیز کواس طرح جلاد یا جائے یا اس کو کسی کیمیائی عمل سے اسطرت گذاردیا جائے کہ اس شے کی حقیقت بدل جائے تب بھی دہ چیز یا ک ہوجاتی ہے۔

مثال این کوروغیره کاوپلے اور لیدوغیره اگر آگ بی جل کررا که بن جائے تو بیدا که پاک ہے کونکہ آگ میں جلنے کی وجداس کی حقیقت تبدیل ہوگئ ہے لہٰذا اگر بیرا کھ دفیرہ کھانے کی چیز میں لگ جائے تو بجھ ترین ہیں ہے۔
مثال ع : شراب جو کہ ناپاک ہوتی ہے اگر پڑے پڑے خود بخو دسر کہ بن جائے یاکسی کیمیائی مل کے ذریعے سرکہ
بنالیا جائے تو چو تکہ سرکہ بن جانے کی وجہ سے اس کی حقیقت تبدیل ہو چکی ہے لہٰذاوہ پاک ہوجاتی ہے۔ جس کا استعال
اب ہر طرح سے ضبحے ہے۔

مثال سے: ناپاک تیل یاناپاک چرنی کوکی کیمیائی مل سے گذار کرماین بتالیا جائے توجو کرماین بن جانے سے ان اشیاء کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ ابذا ایما ماین پاک ہے۔

مثال سے: کوئی جانور مثلا گدھا وغیر و نمک کی کان میں گر کرنمک بن جائے یا پائی کے کنویں میں گر کر پھے عرصے بعد متی بن جائے ایک کان اور کنوال اس گرنے والے جانور کی حقیقت بدل جانے کی وجہ سے پاک ہے۔

## ACTOR TO THE PARTY OF THE PARTY

### (٢) ذرك إلى مونا:

کی بھی جانورکوذی کردیا جائے تو بہنے والے خون کے نگل جانے کی وجہ سے کھال پاک ہوجاتی ہے۔الیی کھال کی رطوبات وغیرہ کپڑے یابدن کولگ جانے سے کپڑایابدان نایا کے نہیں ہوں گے۔

### (2) چڑے کا دباغت سے پاک ہونا:

اگرکوئی جانورشری طور برذئ ندکیاجاسکا اورایسے ہی مُر دار ہوگیا اوراسی کھال اتارلی کئی تو یہ کھال تاپاک ہے۔ مردہ جانور کی کھال کو پاک کرنے کے کمل کا تاہم" دباغت" ہے۔ " دباغت" کے ذریعے ایس کھال پاک ہوجاتی ہے۔ -

#### " دباغت" كالحريق. :

دباغت كالحريقدييب كه

(۱) کمال کود حوب میں رکھدیا جائے جس کی وجہ سے اس کی تمام نجس رطوبات ختک ہوجا کیں۔اور کھال میں چھیجھی یانی باتی شدہے۔

(۲) کمال کونمک یا کسی بھی کیمیکل ہے اسطرح صاف کردیا جائے کہ اس کا نجس پانی اور نجس رطوبات خنک ہوجا کیں۔

ملاحظہ: اوپرذکرکردومسئلہ دی اور خزیر کے علاوہ تمام مردہ جانوروں کی کھال کے بارے میں ہے۔ آدی اور خزیر کی کھال د باغت سے بھی پاکٹیس ہوتی۔ آدی کی کھال تو اس کے احترام واکرام کی وجہ سے۔ اور خزیر کی کھال اس وجہ سے کے خزیر نجس الحین ہوتا ہے۔ ہر طرح کی صفائی اور د ہاخت کے باوجودوہ نجس بی رہتا ہے۔

### (۸) ملنااور کمرچنا :

اگر کی مخص کے گیڑے کوئی لگ جائے تواس کے پاک کرنے کا طریقہ بیہ کدد یکھا جائے گا کہ کپڑے کو لکتے ہوا ہے گا کہ کپڑے کو لکتے والی منی خشک ہے باتر ۔ اگر منی ترہے تواسے پانی سے دھونا واجب ہے۔ کھر پینے سے پھی بھی فائدہ نہیں ۔ اورا گرمنی خشک ، وچکی ہے تواسکول کر کھرج دینا بھی کا تی ہے۔

منی اگر بدن کولگ جائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے کہ تر ہوتو دھونا ضروری ہے اور اگر ختک ہو چکی ہوتو کھر ج دینے سے بدن یاک ہوجا تا ہے۔

## 

کھر پنے کی صورت میں صرف منی کے اجزاء کا دور ہوجانا کا فی ہے۔ منی کے داغ اور بد بوکوختم کرنا ضروری منہیں ہے۔

ملاحظہ: چونکہ طبعی کزوری کی وجہ ہے آج کل منی تیلی ہوتی ہے۔جو کپڑے کے اعدر جذب ہوجاتی ہے۔ لہذاصرف کھرینے سے منی کے اجزاء سے چھنکارا حاصل نہیں ہوتا بلکہ دھونا بھی ضروری ہے۔

(۹) محمستااوررگزنا:

چڑے کے موزےاور جوتے پر نجاست لگ جائے تو اس کو یاک کرنے میں تنصیل ہے:

(۱) اگرائی نجاست کے جوگاڑھی اورجم دارہے جیسے یا خان، گوبراور نی وغیرہ ۔تواب اگر

() الى نجاست خنگ ہوجائے تو زیمن وغیرہ پر کھنے اور اس طرح رگڑنے سے موزہ اور جوتا دغیرہ پاک ہوجائےگا۔ کرنجاست کے اثر ات ختم ہوجا کیں۔

(ب) اوراگرالی نجاست کوخوب انجی طرح زمین پر گفس دیا جائے یا خوب انجی طرح پونچھ دیا جائے کہ نجاست کا کچھ بھی اڑیعنی رنگ اور کہ باتی ندہے تو یاک ہوجائیگا۔

(بية تقى تفيل نجاست كار هي بون كامورت يل)

(۲) اوراگرنجاست بیلی ہوجوسو کھنے کے بعد نظر نہیں آتی تو اگر کیلے موزے اور جوتے برگی ، ریت یارا کھ وغیرہ ڈال کردگر دیں اوراجی طرح پونچے لیں توبہ پاک ہوجا کیں گے۔

**\*\*\*** 



## ASTELLED BY TO THE TOTAL OF THE SECOND OF TH

# عمامشق

سوال نمبرا

ذيل من كهالفاظ وية محة من ان من سه مناسب لفظ فِن كرفالي جكه بركري -حدث اكبر، نجاست خفيفه نجاست مركيه نجاست غليظه نجاست غير مركيه بنجاست حكميه، نجاست هيقيه ، حدث اصغر بنجاست -

- (۱) بدن، کیڑے یا جگہ کا اسی حالت میں ہونا کہ شریعت اے گندہ خیال کرتے ہوئے یا کی کا حکم دے ۔۔۔۔۔۔کہلا تاہے۔
  - (٢) ....صدت كي صورت عن صرف وضوكر لينے سے ياكى حاصل موجاتى ہے۔
- (۳) ہروہ نجاست جوالی دلیل سے ٹابت ہوجائے جس کودلیل میں شبہ پائے جانے کی وجہ سے بیتی طور پرنجاست کہنا مشکل ہو۔۔۔۔۔۔۔کہلا تاہے۔
  - (٧) .....و ونجاست ہوتی ہے جو لکنے کے بعد نظرنہ آئے۔
  - (۵) انسان پراکی مالت طاری ہوجاتا جس میں اس پر شمل واجب ہو ......کہلاتا ہے۔
    - (٢) .....اگرايك درجم كے برابرياس كم جگه برگى بوتومعاف بـ
- (2) .....ين نجاست كيين (جم) كوز أكل كرنا ضروري ب،خواه اس كاداغ اوردهبه ختم نه و\_
  - (٨) جونجاست كى چزىرى محسوس نەبورىكىن شريعت كے كم سے تابت بوسسسكمال تى ہے۔
    - (٩) نجاست غلیظه اورخفیفه کم کے اعتبار سے ....کی اقسام ہیں۔
      - (۱۰) ....الاتن ہونے کی صورت میں عسل فرض ہوجا تا ہے۔

سوال نمبرا

درج ذیل فہرست میں فورکر کے بینچ دیئے سکتے کالم پُرکریں۔ بیہ بات واضح رہے کہ ایک ہی لفظ مختلف کالم میں بھی آسکتا ہے۔ اور بیمی ممکن ہے کہ کوئی لفظ کسی کالم میں بھی نہ آئے۔



{خون، دودھ پیتے بچ کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ، حلال جانوروں کا بیشاب، حرام جانوروں کا بیشاب، حرام جانوروں کا بیشاب، خرام کا بیشاب، کے کا بیشاب، خرم کا بانی، گائے بھین کا گوبر، جنابت کا طاری ہونا، چیش کا خون، کھی یا مجھر کا خون، کا بیشاب، کے کا لعاب، ذرم کا بیشاب جوسو کھ جائے ، منی، نفاس کی حالت، تھوڑی ہے ۔ حلال پرندوں کی بیٹ }

|   | نجاست غيرمرئد            | نجاست مرئي                             | نجاست خفيفه                             | نجاست غليظ                                 | نجاست هيقيه | نجاست حکمیہ |
|---|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
|   |                          |                                        |                                         | ***************************************    |             |             |
| L |                          |                                        | 1440                                    | h.1/11/11/11/1/4/7************************ | 4-441-11-0  |             |
| L |                          |                                        | 15-11                                   | F                                          |             |             |
|   | 14 40011-1141104-1110888 | ************************************** | *************************************** | h- 1411h011A144h4A40h4a-h                  |             |             |

سوال نمبرته

پہلی مثال کی روشی میں درج ذیل جدول عمل کریں۔ پہلے پاک کرنے کے طریقے نمبروارذکر سیجئے۔ پھرمثال

ےان کی وضاحت کریں

| پاک کرنے کا طریقہ | مثال سے وضاحت                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| مثال:وهونا        | كيڑے يربيشاب لك وائے تودھونے سے پاك ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔ |
| (1)               | ***************************************             |
| (r)               |                                                     |
| <b>(r</b> ,       | \$                                                  |
| (r)               |                                                     |
| (ه)               | ##pbb-07 P-0506}-bb6-050-p-06                       |
| (۲)               |                                                     |

| A BY BILL   | W (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) (81 ) |                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|             | ***************************************                                                                       | . (4)                           |
|             |                                                                                                               | (A)                             |
|             |                                                                                                               | سوال نمبره                      |
| صحيح/غلط    | لوں کی ( سس ) کے نشان سے نشاند ہی کریں۔<br>جفیلی کے گہراؤ (پونے نین 1/4 2 سینٹی میٹر) کے برابر                | ر بے ذیل میں سے سیح اور غلط جما |
|             | مضلی کے گراو (پونے تین 1/4 سنٹی میٹر) کے برابر                                                                | (۱) نج کاپیثاب                  |
|             | -ج- ت                                                                                                         | ہو، یا کم لگا ہوتو نماز ہوجا    |
|             | بدرتم ياس كم مقدار من معاف ب- اتى نجاست                                                                       | (٢) نجاست خفيفه أب              |
|             | منماز ہوجاتی ہے۔                                                                                              | ے ماتھ نماز پڑھنے <u>۔</u>      |
| ست          | ں پانی اور ہرائی بہنے والی چیز کا تھم ایک ہی ہے جس سے نجا                                                     | (۳) پاک کرنے ج                  |
|             | •                                                                                                             | كاازالةمكن ہو_                  |
| زهبه        | وغیرہ دورکرنے کے بعد صابن یا پیچ وغیرہ سے اس کا داغ                                                           | (۴) خون یا نجاست                |
|             | -                                                                                                             | دور کرتا بھی متر دری ہے.        |
|             | رتن صرف یو نچھنے سے صاف ہوجاتے ہیں۔<br>'                                                                      | (۵) نقش ونگاروالے               |
| فيره        | برین صرف ہو چھنے سے صاف ہوجاتے ہیں۔<br>اُن کے سماتھ دھونے سے پاک ہوجا تاہے، گرعرق گلاب دغ                     | (٢) خون آلود كير ايا            |
|             |                                                                                                               | ₹                               |
| ģ           | یہ اگرالی چیز کو لگے،جنہیں نچوڑ نامکن نہیں ہوتا، جیسے برتن                                                    | (۷) نجاست غیرمرئه               |
|             | ے، قطرے بند ہونا ضروری نہیں۔<br>۔ قد                                                                          | _                               |
| ٠ 🗢         | با کی عمل سے اس طرح گزارا جائے کہ اس کی حقیقت یا ماھیہ<br>                                                    | -                               |
|             | اتي ہے۔                                                                                                       |                                 |
|             | پانی (دریا، نهر، نی وغیره کایانی) میں پاک کرنے کے لئے                                                         | (۹) مجس چیز کوجاری              |
|             | ن مرتبه دهونا از نجوڑ نا کوئی شرط نہیں ہے۔                                                                    | ازالەنجاست شرط بے۔ تى           |
|             | ب گر کرختک ہوجائے تو فرش پاک ہوجا تاہے۔                                                                       | (١٠) فرش وغيره پر بييثار        |
| <del></del> | ***                                                                                                           |                                 |

## 

## حض ونفاس کے احکام

یض (M ENSES) کے کہتے ہیں؟

بالغ عورت كوبرمينية مح كراسة بي بغيركى يمارى كي جومعمول كاخون آتا بهاس كو عيض كتي بير

حیض کی کم سے کم مدّت تین دن اور تین راتی بین اور زیادہ سے زیادہ مدّت دی دن اور دی راتی بین اور زیادہ سے زیادہ مدّت دی دن اور دی راتی بین ہیں۔ کی عورت کو تین دن اور تین راتوں سے کم خون آیا تو وہ چین نیس ہے۔ بلکہ" استحاضہ" ہے (استحاضہ کی تعریف اوراسکا تھم آئے آرہا ہے)۔

ای طرح اگر کسی عورت کودی دن دوردی را تول ہے زیادہ خون آیا تو جتنے دن دیں دن سے زیادہ خون آیا تو وہ بھی استخاصہ ہے۔البقة دی دن اور دی را تیں جیش میں ثار ہوں گی۔

یادرہے کہ اگر تین دن اور تین راتول سے ذرائعی کم خون آیا تو وہ بھی چین نہیں ہے بلکہ استحاضہہ۔ مثال:

جیے جعد کے روز میں سات بیج کی عورت کوخون آناشروع ہوا اور پیر کے دن می 55 : 6 بیج پرخون بند ہو گیا۔ تو بیخون استحاضہ میں شار ہوگا۔ اسے میٹن کا خون میں کہیں گے۔

حيض كي شرط:

نو برس سے پہلے جیض بالکل نہیں آتاءاسلئے نو برس سے چھوٹی اڑکی کو جوخون آئے وہ جیش نہیں بلکہ استحاضہ " ہے۔

اور پین برس کے بعد عام طور پر جو عادت ہےوہ یمی ہے کہ چین نہیں آتا، لیکن آ ناممکن ہے اسلئے اگر پین برس کے بعد خون نکلے تو دو" استحاضہ" ہے۔ چین نہیں ہے۔

سین اگر بچپن برس کے بعد ایسا خون آیا جس کا رنگ جیش والا ہے مثلاً خوب مرخ یا سیاہ رنگ کا خون ہے تو چونکہ بچپن برس کے بعد بھی جیش آنے کا امکان تو بہر حال رہتا ہے لہذا یہ فون بھی جیش میں شار ہوگا۔



### حیض کے رنگ :

حیض کی مدت کے اندوا ندرمرخ ، زرد ، سبز ، خاکی یا خمیالا ، سیاه جس رنگ کا بھی خون آئے ، سب حیض ہے۔

### " طُهُر" (يا ک) کي مڌت

دوجین کے درمیان پاکی کی مذت کم از کم پندرہ دن ہے۔ لیعنی ایک مرتبہ کے جیش کے بعد دوبارہ آنے والے خون کے اوپر چیش کے بعد دوبارہ آنے والے خون کے اوپر چیش کے احکام تب جاری ہول کے جب دونوں خونوں کے درمیان کم از کم پندرہ دن پاکی کے گذرے ہوں۔ چنانچ ایک ماہواری کے بعد دومراخون اس وقت زیادہ کی کوئی صدنیس لہذا اگر کسی وجہ سے حورت کو جیش آنا بند ہوجائے تو جینے مہینے تک خون ند آئے پاک رہے گی۔

ال مسئله کی وضاحت کیلئے میمثال سمجھ لیجئے: اگر کسی عورت کو تین دن اور تین رات خون آیا، پھر پندرہ دن پاک کے بعد تین دن ون پاک کے بعد تین دن ون پاک کے بعد تین دن ون پاک کے بعد تین دن حین شار ہوں گے۔اور نے میں پیدرہ دن پاکی کا زمانہ ہے۔

#### 4444

### نفاس (Delivery) کی تعریف:

بچہ بیدا ہونے کے بعد (خواہ بچہ بڑے آپیشن (Seazer) سے پیدا ہوا ہو۔جوخون مورت کو آگے کے رائے آتا ہے" نفاس" کہلاتا ہے۔

بچاگرآ دسے سے زیادہ باہر نکل آیالین ابھی پورائیس نکلااس وقت جو خون آئے دہ بھی " نفاس " کہلاتا ہے۔ نفاس کی مدّت:

نفاس کی زیادہ سے زیادہ مقت جالیس دن ہے اس سے زیادہ اگر خون آئے تو جالیس دن نفاس کے شار موں کے۔ باقی خون استحاضہ شار ہوگا۔ نفاس کی کم مقت کی کوئی حد نہیں۔

اگر عورت کوولا دت کے بعد آ دھے گھنے تک خون آنے کے بعد رک کیا پھر چائیس دن کے اندرخون نہیں آیا تو وہ آ دھا گھنٹہ" نفال" شار ہوگا۔



## حیض اور نفاس کے مسائل

پہلائھم: حیض اور نفاس کے دنوں میں نماز پڑھنا اور روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ نماز توبالکل معاف ہوجاتی ہے پاک ہوجانے کے بعد بھی اس کی قضاء واجب نہیں ہوتی لیکن روز ہ معاف نہیں ہوتا پاک ہونے کے بعدروز ہ کی قضاء ضروری ہے۔

وجہ یہ ہے کہ نمازیں ہرروز پانچ فرض ہوتی ہیں اور چین کے دنوں کی ساری نمازیں جمع کی جا کیں ، مثلاً حین کے دی وفوں کی نمازیں جمع کی جا کیں ، مثلاً حین کے دی وفوں کی نمازیں جمع کی جا کیں تو کل پچاس نمازیں بنتی ہیں اب اگر عورت کو ہر مہینے رواں فرض نمازوں کے ساتھ پچاس نمازیں پڑھنا پڑتی مشقت لائق ہوتی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے فوج انسان کی صعب نازک کو اتن برئی مشقت سے بچا کر سہولت عطافر بادی ۔ جبکہ روز وسال بحر ہیں ایک ہی دفعہ آتا ہے آگر جین کی وجہ سے دی دن روز و چھوٹ بھی جائے تو رمضان شریف کے بعد اس کی قضاء کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ روز و کے عظیم تو اب میں شرکت کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اسکی تضاء کولا زم قرار دیا۔

دوسرائکم: حیض اور نفاس کے دنوں میں مردکوائی ہوی سے صحبت کرتا ناجائز ہے۔اس کے علاوہ سب کام (یوس و کناروغیرہ) درست ہیں۔الی محورت کے ساتھ کھانا پیناوغیرہ سب درست ہے۔

تیسراتهم : حیض اورنفاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت (دیکھ کرہویا زبانی) ممنوع ہے۔ تاھم ذکر، تسبیحات، درود شریف درس و قدریس وغیرہ سب جائز ہے۔

اگر کسی معلّمہ کو جو بچیوں کوقر آن کریم کی تعلیم ویتی ہے ماہواری کے ایا م شروع ہوجا کیں تو کیونکہ ان ایا م میں تلاوت قرآنِ جائز نہیں ہوتی لہٰذاتعلیم کے دوران ایساا نداز اختیار کرنے کی حضرات فقہائے عظام ''نے اجازت دی ہے جسے ہمارے معاشرے میں تلاوت نہیں کہتے۔ شلا وہ حرف کوتو ڑتو ڈکراس طرح پڑھائے کہ وہ تلاوت نہ بنے یائے۔

چوتھا تھم: چین اور نفاس کے دنوں میں مجد میں جانا درست نہیں ہے۔ لہذا ایسی عورت کیلئے نمازیا طواف کیلئے مسجد حرام میں جانا جائز نہیں ہے۔

# عمامثق

سوال نمبرا

|          | 7. <b>9</b>                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| صحيح/غلط | درج ذیل مسائل میں سے مجمح اور غلط کی نشاند جی کریں:                       |
|          | (۱) بالغ عورت كو بي كى بيدائش كے بعد جومعمول كاخون آتا ہے،اسكويض كہتے ہيں |
|          | (٢) اگر پانچ دن ہے م حیض آیا توبیا ستحاضہ ہے۔                             |
|          | (m) نوبرس سے بہلے بیض بالکل نہیں آتا۔                                     |
|          | (۷) حیض ونفاس کے دنوں میں روز ورکھنا جائز جبکہ ٹماز پڑھنا نا جائز ہے۔     |
|          | (۵) حیض ونفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا نا جائز ہے۔                  |
|          | (٢) قرآن کی معلّمہ کوچیش ونفاس کے دنوں میں مطلقاً تلاوت قرآن کی اجازت ہے۔ |
|          | (٤) نفاس كى زياده سے زياده مدت جاليس دن ہيں۔                              |
|          | (۸) نفاس کے دنوں کی نماز کی قضاء ضروری ہے، جبکہ روزوں کی قضاء ضروری نہیں۔ |
|          | سوال تمبرا                                                                |
|          | مناسب الفاظ سے خالی جگہیں پر کریں:                                        |
|          | (۱) حیض کی کم ہے کم مدت                                                   |
|          | · ( تین دن تین رات _ باخچ دن باخچ رات )                                   |
|          | (٢) اگر عورت كونو برس سے مبلے خون آئے تواسے كہتے ہيں۔                     |
|          | (حيض،نفاس،استحاضه)                                                        |
|          | (m) حیض ونفاس کے دنوں میں مرد کا اپنی بیوی ہےنا جائز ہے۔                  |
| -        | (محبت، بوس و کنار)                                                        |



| 103-     |                           | 400g   |                                                                                       |
|----------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |        | (٤) حيض نفاس كي حالت مينمن جانا ناجائز ہے۔                                            |
|          |                           | -      | (اسکول،مبعد،مدرسه)                                                                    |
|          |                           |        | (۵) دوحفول كدرمياني ياكى كدت كم ازكم                                                  |
|          |                           |        | (در دن من من ایک ماه)                                                                 |
|          |                           |        | (۲) بین برس کے بعد عام عادت یہی ہے کہ نہیں آتا۔                                       |
|          |                           |        | (استحاضه، حیض، نفاس)                                                                  |
|          |                           | _ 69   | (4) حیض کی مدت میں آنے والارنگ کا خون حیض شار:                                        |
|          |                           |        | (سياه، نيلا)                                                                          |
|          |                           |        | (۸) نفاس کے دنوں میںکی اجازت ہے۔                                                      |
|          |                           |        | (تلاوت، ذکر تسبیجات، نماز)                                                            |
|          |                           |        | سوال نمبر ١٠                                                                          |
| :15      | شاند بی کر<br>اشاند تا کر | i Cruz | ذیل کے جملوں میں عورت کوآنے والاخون کس تنم میں سے ہے متعلقہ خانے :                    |
| استداغه  |                           |        |                                                                                       |
|          | 00                        | 0-     | (۱) نوبرس سے پہلے آنے والاخون                                                         |
|          |                           |        |                                                                                       |
|          |                           |        | (٢) تنين دن سے كم آنے والاخون                                                         |
|          |                           |        | (٣) تين دن خون آنے كے بعد يندره دن دفغهر مالي محرتين دن بعد آنے والاخون               |
|          |                           |        | (٣) نيچ كى پيدائش كے دوران آنے والاخون                                                |
|          |                           |        | (۵) بیج کی پیدائش کے پچاس روز بعد آنے والاخون جب کہ نفاس ایک                          |
|          |                           | ,      | مہینے کے بعد بند ہو گیا تھا۔                                                          |
|          |                           |        | (۲) طبر کے بندرہ دن گزرنے کے بعد صرف دودن خون آیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|          |                           |        | · (2) چین برس کے بعد خاص سرخ رنگ کا خون آیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| <u> </u> |                           |        | 1                                                                                     |



### معذوركاحكم

معذور کی تعریف :

شریعت مطتمرہ کی نظر میں ہر دہ شخص معذور ہے جسے ایسا کوئی عذر لائق ہو۔جس کے ہوتے ہوئے اس کا وضو برقر ارنہیں رہتااوراس کو پاکی کا اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ وضوکر کے فرض نماز پڑھ سکے ۔لبذا اگر اسے نماز کے پورے وقت میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ پاکی حالت میں وضوکر کے ضرف فرض نماز اوا کرسکتا ہے تو بیخص شریعت کی نظر میں معذور نہیں ہے۔

عذري مثاليس

مثلاً کوئی عورت الی ہے کہ جے استحاضہ کا خون آتار ہتا ہے اور فہ کورہ بالا تفصیل کے مطابق اسے وضوا ورنماز
کا وقت بھی پاکی کی حالت میں نہیں ماتا، یا کسی شخص کو مسلسل تکمیر آرہی ہے کہ خون کسی طرح بند ہی نہیں ہوتا، یا کسی شخص کو
مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا کسی کو وائی وست گئے ہیں ۔ یا کوئی ایسازخی ہے کہ مسلسل اس کے زخم
ہے خون رستار ہتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

معذوركاتكم:

اگرکوئی فخص (خرکورہ بالاتعصیل کی روشی میں) شریعت کی نظر میں معذور ہے تواسکا تھم ہیہ ہے کہ وہ نماز کے وقت آنے پرایک دفعہ وضوکر لے۔اوراس دضوے اس نماز کے اندر فرض نفل ، تلاوت دغیر ہسب کچھ جائز ہے۔الی حالت میں ایک دفعہ وضو کرنے سے وہ فخص باوضو ہوجائے گا۔خواہ باتی وقت اسے مسلسل خون یا پیشاب کیوں نہ آتا مار ہے۔ شریعت کی نظر میں معذور ہونے کے بعد یہ چیزیں اسکے لئے ناتف وضو نیس رہیں۔تاھم ان کے علاوہ کوئی دوسری ناتف وضو چیزیائی می اوراس چیز میں یہ معذور نہیں ہے تواس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔

جب اس نماز کا وقت ختم ہوجائے گا تو اس شخص کا وضوخود بخو دختم بوجائےگا۔ گویا معذور کے وضو کیلئے ناتف فرض نماز کا وقت ختم ہوجانا ہے۔ پھراگلی نماز کے وقت کیلئے وضو کر لے اور وہ وضوا گلے سارے وقت کیلئے کافی ہوگا۔

عذرگی مدت :

يه يادرب كراكرا مك وقت نمازين كونى فخص شرعاً معذور موكما تووه اس وقت تك معذور سمجها جائر كاجب تك

### 

اس برکسی نماز کا کمل وقت اس طرح نه گزرجائے که اس میں وہ عذر لاحق نه ہو۔ آگر کسی نماز کا کمل وقت یا کی کی حالت میں گزرگیا تو ایباشخص شریعت کی نظر میں معذور ہونے سے نکل جائے گا۔

یہ بھی خوب ذہن شین رہے کہ ایک دفعہ معذور شرکی ہونے کے بعد بیضروری نہیں ہے کہ باتی نمازوں کے اوقات بھی کمل طور پراس عذر کے ساتھ گزریں۔ ایک دفعہ معذور ہونے کے بعدا گلے وقت میں اگر ایک دفعہ معذور ہونے کے بعدا گلے وقت میں اگر ایک دفعہ معذور اوقات ہوگیا تب بھی دفعہ ہوگیا تب بھی معذور سمجھا جائیگا۔ اس سے اسکے وقت میں پھر ایک دفعہ وہ عذر لائق ہوگیا تب بھی شریعت کی نظر میں ابھی وہ مسلسل معذور ہے خواہ باتی وقت یا کی حالت میں بی کیوں نہ گزرے۔

**\*\*\*** 

## عمامشق

سوال نمبرا

درج ذیل مسائل میں سے مجے اور غلط کی متعلقہ خانہ میں نشاند ہی کریں۔

ا ہروہ مخص معذورہے جے کوئی ایسا عذر لائق ہے بس کے ہوتے ہوئے اس کا عسل باقی نہیں رہتا۔اوراس کو یا کی کا تناوقت نہیں ملتا کہوہ کر کے فرض نراز پڑھ سکے۔

ا اگر کسی کے تاک سے سلسل بزاہیمہ رہائے واپیا شخص معذور ہے اوراس برمعذور والاعم الگے گا۔

□ شریعت کی نظر میں معذور جس بیاری میں جتلا ہے تو وہ بیاری اس کی یا کی کے لئے ناتض نہیں ہے۔

🗖 وتت ختم ہونے کے بعد معذور کا وضو خود بخو دختم ہوجائے گا۔

سوال نمبرا

مناسب الفاظ عال جلبين يُدكري:

(۱) اگر .....نماز کا وفت کمل پاکی میں گزر کیا توالیا محض معذور کے تکم نے لک جائے گا۔ (ایک، یانج)

(۲) ایک دفعه معذور مونے کے بعد میضروری .....کہ باقی نمازوں کے اوقات کمل طور پراسی

\*\*\*

## RECEIP BEEN TO THE STATE OF THE

## جند ضروري إصطلاحات

فرضِ عين :

وہ فعل ہے جس کا کرنا ہرایک پرضروری ہے اور جوکوئی بغیر کسی عذر کے اس کوچھوڑ دیے تو وہ فاس ہے، سخق عذاب ہے اور جوکوئی اس کا انکار کرے وہ کا فرہے۔

فرضِ كفاسيه:

وہ فعل ہے جس کا کرنا ہرا کی پرضروری نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہوجائے گا۔اورا کر کوئی ادا نہ کرے توسب گناہ گار ہوں گے۔

واجب :

وہ فعل ہے جودلیل ظنی ہے ثابت ہو،اس کا بلا عذرترک کرنے والا فاس اور عذاب کا مستحق ہے، بشرطیکہ بغیر کسی تأ ویل اور شبہ کے چھوڑ دے اور جواس کا انکار کرے وہ فاس ہے کا فرنہیں۔

ستت مؤكده :

وہ فعل ہے جس کو بی الفیلی نے یا صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہواور بغیر عذر کے ترک نہ کیا ہو المیکن ترک کرنے والے کی کو جس کو بی الفیلی ہو، بلا عذر چھوڑنے والا اور ترک کی عادت بنانے والا فاس اور گناہ گارہے۔

ستت غيرمؤ كده:

وہ فعل ہے جس کونی تلاق ہے اس کا بر کرام نے کیا ہواور بغیر کسی عذر کے ترک بھی کیا ہواس کا کرنے والا تواب کا مستحق اور چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہے۔

مستحب:

وہ فعل ہے جس کو نبی کر پم اللہ اور صحابہ کرام نے کیا ہو، لیکن ہمیشدادر اکثر نبیں بلکہ بھی بھی ،اس کا کرنے والا تو اب کاستحق ہے۔اور نہ کرنے والے یک متم کا گناہ نبیں ہے۔

## ACT ( 1 ( 1 ( 1 ) ) ) ( 1 ( 1 ) ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) (

حرام :

و و نعل ہے جودلیل قطعی سے ثابت ہواس کا منکر کا فراوراس کا بغیر عذر کر نیوالا فاس اور عذاب کاستحق ہے۔ مکر و وقح کی:

وہ نعل ہے جودلیل ظنی سے ٹابت ہو،اوراسکا اٹکارکرنے والا فاس ہے، بغیر عذر کرنے والا گناہ گار اور عذاب کاستحق ہے۔

مرودِ تنزیبی :

وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں اواب ہواور کرنے میں عذاب نہ ہو۔

مباح:

وہ فعل ہے جس کے کرنے میں تواب نہ مواور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو۔

**\*\*\*** 

## عمامين

سوال نمبرا

، درج ذیل مسائل میں سے میچ اور غلط کی ( سر ) اور (x) کے ساتھ نشاندہی کریں۔

- فرض عین کو بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاس ہے۔
  - 🗖 واجب كاا نكاركرني والا كافري
- ا منتحب و فعل ہے جس کونی کر میمانی اور صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو۔
  - □ مروہ تحرین وہ فعل ہے جودلیل ظنی سے ثابت ہو۔
- □ مباح و العلى ہے جس كے كرنے ميں أواب اور ندكرنے ميں عذاب ند ہو۔

## 48 (61C=14) St. 692 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948) 32 (6948)

سوال نمبرا

مناسب الفاظ چن كرخالي جليس يُركري:

(۱) .....وفعل ہے جس کا کرنا ہرا یک پر ضروری ہے۔

( فرض عین ، فرض کفامیہ )

(٢) واجب و فعل ہے جو .....

(دليل قطعي، دليل ظني)

(٣) حرام كامكر ...... بوتاب

(فاسق، بدعتی کافر)

(۴) کروہ تنزیبی وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں ........

(عذاب، ثواب، گناه)

(۵) حرام كا بغير عذر كار تكاب كرف والا

(قائق، كافر)

\*\*\*



# 

🛞 نماز کے اوقات ومسائل

ھ جماعت کے احکام

🕸 نمازوتر کے احکام

ا مسافری نماز کے احکام

🕸 قضاء نمازوں کے احکام

ا مریض کی نماز کے احکام

احکام سجده مهو کے احکام

ا سجده تلاوت کے احکام

انمازجمعه کے احکام

ه صلاة الاستنقاء كاحكام

ه صلاة الكسوف كاحكام

ا عيدين كاحكام

## 48 (RICIN ) 38 (33) (33) (34) (34) (34) (34)

# تمازكاحكا

قال الله تعالىٰ: حَافِظُو اعَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَقُومُو اللهِ قَانِتِينَ. (البقره-٢٣٩)

الله تعالی کاارشادہے: تمام نمازوں اور بالخصوص درمیانی نمازی محافظت (آواب وسنن کی رعایت) کرداور الله کے حضور عاجز بن کر کھڑے ہوا کرو۔

وقال رسول الله عَلَيْكَ : اَرَايَتُم لَوُانَ نَهُرابِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغُتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمُسا مَن وَيَهِ مُكلً يَوْمٍ خَمُسا مَن فَلُ يَهُمْ اللهُ عَلَى مَن وَرَفِهِ شَيءً قَالَ : فَذَلِكَ مَنَلُ خَمُسا مَن فَل يَهُمُ اللهُ مِن وَرَفِهِ شَيءً قَالَ : فَذَلِكَ مَنَلُ الصَلُوتِ النَّحُمُسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْمُحَطَايَا . (رواه البخاري وسلم عن الى برية)

رسول النُفَائِفَةِ نے ارشادفر مایا: مجھے بتلاؤ کہ اگرتم میں سے کی مخص کے دروازے پرنہر ہوجس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ عنسل کرتا ہوتو اس کے بدن پرمیل باتی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بجھ بھی میل باتی نہیں رہے گا۔ سے متاہد نے عرض کیا کہ بجھ بھی میل باتی نہیں رہے گا۔ آپ اللہ نے ارشادفر مایا کہ بھی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالی ان کی وجہ سے گنا ہوں کوصاف فرمادیتے ہیں۔

\*\*\* نماز کی شمیں

نماز کی دوشمیں ہیں:

- (۱) وه نماز جوركوع اور بديد دوالي مو
- (۲) وہ نماز جورکوع اور تجدے والی نہیں ہے۔ جیسے نماز جنازہ وغیرہ۔ پھرالی نماز جورکوع اور تجدے والی ہے اس کی تین قشمیں ہیں:
- (۱) فرض نماز: هرروزی یا نج نمازی . اور جعه که دن ظهری جگه نماز جعد اوا کرنا .

## 4 (61/2) HO 2 (94) (94) (18) (18) (18)

(۲) واجب نماز : جیسے نماز عیدین ،ان نوافل کی قشاء کرنا جو شرو کرنے کے بعد تو ژوئے ۔ ہوں۔ ،اور طواف کے بعد دور کعتیں پڑھنا اور وہ فل جن کے پڑھنے کی نذر مان کی ہو۔

(٣) نفل : فرض اور واجب كے علاوه باتی نمازی، جیسے نماز ججد (بینماز بری فضیلت اور برکت کی حامل به اور نماز اور برکت کی حامل به اور نماز وال ، نماز اذابین ، نماز استخاره ، نماز حاجت ، نماز توبه ، تحیة المسجد ، تحییة الوضو وغیره -

#### \*\*\*

فرضیّت نماز کی ت<sup>ش</sup>را لکا :نماز کے فرض ہونے کی تین شرطیں ہیں جس شخص میں بیتینوں شرا لکا پائی جا کیں اس پرنماز پڑھنافرض ہے:

- (١) مسلمان موتا: لبذا كافرير نماز فرض نبيل\_
- (٢) بالغ موتا: للندانابالغ يرنماز فرض بيس بـ
- (٣) عقل مندمونا : البدامجنون برنماز فرض نبيس ہے۔

یہ یادرہے کہ تابالغ بیتے پراگر چر نماز فرض نہیں ہے تاہم والدین کو چاہئے کہ جب بی سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا تھم ویں۔اور جب وس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے مار پیٹ کے ذریعے نماز پڑھوا کیں تاکہ نماز فرض ہونے سے پہلے پہلے نماز کی عادت ہوجائے۔

#### **\*\*\***\*

### نمازون کی تعداد (رکعات اوراوقات)

الله تعالى في دن رات من پانچ نمازي فرض كي بين جن كى ركعات اوران كياوقات كي تفصيل درج ويل ہے۔ (١) نماز فير:

نماز فجر میں دور کعتیں پڑھنافرض ہے۔ رات کے آخری مے میں مج ہونے سے پہلے مشرق کی جانب افق (آسان کا کنارہ) پرمشرق سے مغرب کی طرف اگر لمبی سفیدی دکھائی دے۔ جو پچھ دریے بعد ختم ہو جاتی ہے اس کو " فجر کاذب" کہتے ہیں اس وقت فجر کا وقت شروع نہیں: رتا۔

## 26 (KICIV ) \$ (95) \$ (95) \$ (34) \$ (34) \$ (34)

پرتھوڑی در بعد آ سان کے افق اور کنارے پر جب سورج اٹھارہ درجے زیرِ افق ہوتا ہے تو چوڑائی میں سفیدی نمودار ہوتی ہے اور جب سورج پندرہ درجے زیر افق رہ جاتا ہے تو وہ روشنی تیزی سے بردھنا شروع ہوجاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہوجاتا ہے۔ تو جس دفت سے بیہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تو اس کو" فجرِ صادق" کہتے ہیں۔ فجر صادق کے طلوع ہونے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ اور طلوع آ فاب تک باتی رہتا ہے۔ اور جب آ فاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے۔ تو فجر کا وقت خم ہوجاتا ہے۔

#### (۲) نمازظهر:

نمازظہر میں چاررکھتیں پڑھنا فرض ہے۔ زوالی شمس (وو پہر ڈھل جانے) کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور جتنا سایہ ٹھیک وو پہر کے وقت ہوتا ہے جے سایہ اصلی بھی کہتے ہیں اسے چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سابیہ دوگنا نہ ہوجا نے ظہر کا وقت ختم دوگنا نہ ہوجا نے ظہر کا وقت ختم دوگنا نہ ہوجا نے ظہر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ سابیہ اصلی چھوڑ کر جب ہر چیز کا سابیہ دوگنا (میش ٹانی) ہوجا ئے تو ظہر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ اورای بات ہوجا تا ہے۔ اورای بات پر فتوئی و یا جا تا ہے۔ اورای بات پر فتوئی و یا جا تا ہے۔

حضرت امام اعظم کے دونوں جلیل القدر شاگر دحضرت امام ابو بوسف اور حضرت امام محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ سائے اصلی کو چھوڈ کر جب ہر چیز کا سابیاس سے ایک گنا (مثل اول) ہوجائے تو ظهر کا وقت ختم ہوجا تا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ چنا نچیا حقیاط اس میں ہے کہ ظہر شل اول سے پہلے پہلے پڑھی جائے۔ البتہ مسافر اس ہولت سے یہ فاکدہ اٹھا سکتا ہے کہ ظہر کومٹل ٹانی کے اخر میں پڑھ لیس اور شل ٹانی کے پورا ہونے پر عصر اول وقت میں اوا سے سے یہ فاکدہ اٹھا سکتا ہے کہ ظہر کومٹل ٹانی کے پورا ہونے پر عصر اول وقت میں اوا سے سے دیں جس کرلے۔ یوں جس کرنے سے مسافر کو ہولت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور نماز بھی ایپ وقت میں اوا ہوجاتی ہے۔

سایۃ اصلی کا مطلب: مشرق ہے سوری نکل کر جتنا بلند ہوتار ہتا ہے ای قدر مخالف سمت میں ہر چیز کا سایہ گفتار ہتا ہے یہاں تک کہ تھیک دو بہر کے وقت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سایہ گفتا موقوف ہوجاتا ہے۔ یہ تھیک زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو سایہ بظاہر رکا ہوا محسوس ہوتا ہے اسے" سایۂ اصلی" کہتے ہیں۔ پھر سورج جب ہر چیز سے دھل کر مغرب کی سمت ہوتا ہے۔ تو چند من سایہ رکنے کے بعد مشرقی جانب یو ھنا شروع ہوجاتا ہے۔

### (m) نمازِعفر :

نمازعصر میں چاررکھتیں پڑھنافرض ہے۔اوپر ذکر کر دہ تفصیل کے مطابق جب ظہر کا وقت ختم ہوجا تا ہے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔سورج جب غروب کے قریب ہوتا ہے

## 46 (-RIC)11 (96) (96) (96) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971)

تواس کارنگ بدل جاتا ہےاورد هوپ زرد پڑجاتی ہےاور سورن پر نظری جمانا آسان ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا مروہ ہے۔ تاھم اس دن کی عصرا کر کسی وجہ سے رہ گئ تواوا کرنے کی مخبائش ہے۔

#### (۴) نمازمغرب:

نماز مغرب میں تین رکھتیں پڑھنافرض ہے۔ سوری غروب ہونے پرمغرب کا ونت شروع ہوجا تا ہے۔ پھر جب تک مغربی جانب آسان کے کنارے پرسرخی (جے شفق احمر کہتے ہیں) باقی رہے ہیں وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ پھر جب سرخی ختم ہوجائے تو مغرب کا وقت ختم ہوکر عشا وکی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

لیکن یا در ہے کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کرنامتی ہے۔ اتن دیر کرنا کہ خوب تارے نکل آئیں کروہ ہے۔ ندکورہ بالا تغصیل صاحبین (حضرت امام ابو بوسف اور امام محمد ؓ) کے نزدیک ہے۔

جَبُدامامِ اعظم الوصنيفة كاارشادگراى يه ب كرمغرب كى جانب سرخى كے عائب موجانے كے بعد ثالاً جنوباً جو سفيدى خابم سفيدى ظاہر موتى ہے (جي شفق ابيض كہتے ہيں) اس وقت تك مغرب كى نماز كا وقت رہتا ہے۔ جب يه سفيدى حجب بات واقت تك مغرب كى نماز كا وقت شروع موجا تاہے۔

لبذااحتیاطاس میں ہے کہ مغرب کی نمازشفتِ احرختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لے۔اورعشاء کی نماز" فعقِ ابیض" کے غائب ہونے کے بعد پڑھے تا کہ تمام ائتہ کے ارشاوات کے مطابق نمازشجے ہوجائے۔

#### (۵) نمازعشاء:

نمازعشاء میں چارر کعتیں پڑھنا فرض ہے۔ شغق کے غروب ہونے کے بعد جب مغرب کا وقت ختم ہوجاتا ہے توعشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ جوسج صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔

#### نمازِور :

نماز وتر داجب ہاوراس کی ادائیگی کا وقت عشاء کا وقت ہے گریے فرضوں کے تابع ہے۔ البذا عشاء کے فرضوں سے پہلے وتر اداکر تا جائز نہیں ہے اگر کسی نے ایسا کرلیا تو فرضوں کے بعداس کا اعادہ کر نالازم ہے۔

## 26 (KICIV) 200 200 (97) (100 C) (100 C

# عملىشق

سوال نمبرا

| صيح/غلط       | ربِ ذیل مسائل میں سے سی اور غلط کی ( سر )اور (x) کے ساتھ تشاندی کریں۔     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
|               | (۱) عیدین کی نمازادا کرناواجب ہے۔                                         |
|               | (۲) نماز کے فرض ہونے کی چارشرائط ہیں۔                                     |
|               | (m) مجنون کے لئے نمازادا کرنافرض ہیں ہے۔                                  |
|               | (۴) زوالِمْس کے بعد جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوجائے ، تب ظہر کا وقت ث |
|               | ہوجاتا ہے۔                                                                |
|               | (۵) ہر چیز کے جم کے برابر جو سایہ ہوتا ہے،اسے سایدا سلی کہتے ہیں۔         |
|               | (٢) فجرصادق کے طلوع ہونے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔            |
|               | (4) غروب ش سے پہلے جب سورت کی رنگمت بدل جائے تو نمازعصر کا                |
|               | وقت ختم ہوجا تا ہے۔                                                       |
| لى سرخى كوشفق | (٨) سورج غروب ہونے كے بعدسب سے پہلے آسان كے كنارے پر چھانے وا             |
|               | ابيض كمتية إلى-                                                           |
| ا ہے۔         | (٩) نمازمغرب كاوقت شغق ابيض كے ختم ہونے سے تمام ائمہ كے زديك ختم ہوجا     |
|               |                                                                           |
|               | (۱۰) نمازعشاء کاونت مبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔                     |
|               | سوال نمبرا                                                                |
|               | مناسب الفاظ چن کرخالی جگهیں پُر کریں:                                     |
|               | (۱) نمازوتر پڑھٹاہے۔                                                      |
|               |                                                                           |

(فرض، واجب، سنت)

(۲) تحية المسجد ......نمازون ميں ہے۔

(نفل،واجب،سنت)

(ہے،ہیں)

(") رات كَا خرى حصه يل من مونى سے پہلے مشرق افق پر جوسب سے پہلے روشی نمودار ہوتی ہے۔ ہے است کہتے ہیں۔

(ففقِ ابيض، فجر كاذب)

(۵) سابیاصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سابی ........ بهوجائے تو ظهر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ (دو گذا، تین گزا)

(۲) غروبٹس سے پہلے جب سورج کی رنگت بدل جائے تواس وقت نماز پڑھنا.....ہے۔ (ناچائز ، مکروہ)

(2) مغرب کی نماز جلدی ادا کرنا .....

(واجب مستحب مسنت)

(۸) مات مال کے بچ پر نماز فرض ......

(ناجائز، مکروه)

(۹) بہتر بہی ہے کہ مغرب کی نماز .....کتم ہونے سے پہلے پڑھ لے اور عشاء کی ....... کے غائب ہونے کے ابتد پڑھے۔

(شفقِ ابيض شفق احمر)

(۱۰) نماز ور عثاء کے وقت میں فرض نماز سے پہلے پڑھنا ...... ... ہے۔

(پائز، ناماز)

## ACTIVE SOURCE OF THE SOURCE OF

### نمأزول كےمستحب اوقات

نماز فجر كامتحب ونت:

مردون کیلے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کریں جب روشی پھیل جائے۔اوراس فدروقت باتی ہوکہ اگر نماز فجر میں چاہیں پچاس آیات کی اچھی طرح تلاوت کی جائے اور نماز سے فراغت کے بعد اگر نماز کا اعادہ کرنا چاہیں تو طلوع آفاب سے پہلے پہلے چاہیں بچاس آیتیں نماز میں پڑھ کیس۔ اور عور تول کے لئے ہمیشہ "غنس" لینی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتام ستحب ہے۔

نمازظهر كالمتحب ونت:

موسم کر مامیں ظہر کی نمازاس قدرتا خیرہ پڑھنامتحب ہے کہ گری کی تیزی کا وقت ختم ہوجائے۔ اور موسم سر مامیں اوّل وقت پڑھ لینامتحب ہے تاہم اگرا سمان پر باول ہوں تو تاخیرے پڑھنامتحب ہے تا کہ سورج کے زوال کا کمل یقین ہوجائے۔البقہ جمد کی نماز ہمیشداوّل وقت پڑھنائی مستحب ہے۔

نماز عصر كالمشخب ونت:

عمری نمازکودیرے اواکرنامتنب ہے، تاہم آئی دیرورست نہیں کدوھوپ کا رنگ بدل جائے اورسورج میں زردی آجائے۔

نمازمغرب كامشحب ونت:

مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج غروب ہوتے ہی پڑھنامستیب ہے البتہ بادل والے دن تا خیر سے پڑھنامستیب ہے۔

نمازعشاء كالمستحب ونت:

عشاء کی نمازیں ایک تہائی رات تک تاخیر کرنامتحب ہاوراس کے بعد آدمی رات تک تاخیر مباح ہاور آدمی رات کے بعد تاخیر کروہ تحریم کی ہے۔

نماز وتر كامتخب دنت:

اگرکوئی فخص نماز جنبد کا عادی ہواورا سے اخیررات میں اٹھنے کا تعمل بحروسہ ہوتو اسکووتر کی نماز جنبد کے نوافل کے بعدادا کرنامت جب ہے لیکن اگر آ بکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہوتو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا جا ہے۔



دہ اوقات جن میں نماز پڑھناممنوع ہے:

وہ ادقات جن میں سرے سے کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔وہ تین اوقات ہیں ان میں فرض نماز پڑھنا جائز ہےاہ رنہ تضا ہنماز پڑھنا۔وہ اوقات مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) عین طلوع شمس کے وقت۔
  - (۲) فھیک زوال کےوقت
- (۳) عین غروب مس کے دفت۔البقہ اگر عمر کی نماز نہ پڑھی ہوتو سوری غروب ہوتے دفت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ان مینوں اوقات میں جس طرح کوئی نماز پڑھنا جا ترنہیں ہے ای طرح سجد ہ تلاوت بھی جا ترنہیں ہے۔

اگرکوئی چیزالی ہے جو واجب ہی ان تینوں ممنوع اوقات میں ہوئی ہوتو پھراسے کراہت کے ساتھ اداکرنا جائز ہے۔جیسے کی شخص نے ان اوقات میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ بھی کرلیا تو سجدہ ادا تو ہوجائے گا مگر مکروہ ہوگا۔

ای طرح اگران اوقات میں کوئی جنازہ آگیا تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز توہے مگر مردہ ہے۔

دہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے:

درج ذیل اوقات می نماز پر هنا مکروه ہے۔

- (۱) طلوع فجر کے بعد فجر کی دوست کے علاوہ فال نماز پر همائے نماز فجر کے بعد طلوع آفآب تک۔
  - (۲) نماز عمر کے بعد غروب آفاب تک۔
- (٣) جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ دینے کیلئے نکاتا ہے اس کے فرض نمازے فارغ ہونے تک۔
- (۳) اقامت کے دوران کیکن اس سے فجر کی سنتیں متنیٰ میں وہ اقامت کے دوران پڑھنااورا قامت ہو چکنے کے بعد جماعت فجر ملنے کا یقین ہو بلا کراہت جائز ہے ہو چکنے کے بعد جماعت فجر ملنے کا یقین ہو بلا کراہت جائز ہے کیونکہ ان کی بڑی ان کی بڑی تا کید آئی ہے۔
- (۵) نمازعید سے پہلے کی تشم کی نقل نماز پڑھنا کروہ ہے۔خواہ عیدگاہ بیں ہویا گھر بیں البتہ نمازعید سے فراغت کے بعد عیدگاہ بیں بدستور کروہ ہے۔تاہم گھر بیں آکر پڑھنا جائز ہے۔
- (٢) جب وتت اس قدر تنگ ہو كفل نماز ميں مشغولي كى وجه سے فرض فوت ہوجانے كا انديشہ بوتو نفل نماز

## AS LRIKIN SHOW TO THE SHOW THE

یزهنا نکروه ہے۔

(2) کھانا موجود ہواور سخت بھوک کی حالت ہوکہ کھانا نہ کھانے کی صورت میں اس طرف دھیان لگا

زے۔

- (٨) بيثاب يا خانه وغيره كے تقاضے كے وقت ہرتىم كى نماز كروه ہے۔خواہ فرض ہويانفل۔
- (۹) ای طرح بید بین میس ریخ) مواورات رو کے رکھنا اورای حالت میس نماز پڑھنا مروہ ہے۔
- (۱۰) الیی چیز کی موجودگی کے دوران نماز پڑھنا مکروہ ہے جواسکے خشوع میں خلل ڈالے اور نماز میں اپنی طرف متوجّہ کرے۔
- (۱۱) حاتی کیلئے میدان عرفات میں یوم عرفہ (ام ذی الیج ) کوظہراورعمری نماز کے درمیان کوئی نفل پڑھنا۔
  یہ بیا در ہے کہ بیمسنداس وقت ہے جب ظہراورعمر کوجع کرنے کی تمام شرائط پائی جا کیں۔ آج کل شرائط نہ
  پائے جانے کی وجہ سے حنی حاجی چونکہ ظہراورعمرا ہے ایپ وقت میں قیموں کے اندر باجماعت ادا کرتے ہیں۔ لہذا
  ان کے لئے نوافل پڑھنا کمروہ نہیں ہے۔

(۱۲) حاجی کیلئے مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی نماز کے درمیان کو کی نفل پڑھنا۔

نوٹ: فجر اورعفر کے بعد نقل نماز پڑھنا کروہ ہے گران اوقات میں قضا نماز پڑھنا اور سجدہ کا وت ادا کرنا کمروہ نہیں ہے۔

\*\*\*

## عمامشق

سوال نمبرا

|          | 9.09                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صحيح/غلط | درج ذیل مسائل میں سے میچ اور غلط کی ( سب ) کے ساتھ نشاندی کریں۔             |
|          | (۱) نماز فجر کامردوں کے لئے متحب وقت یہ ہے کدروشی نکلنے سے پہلے ہی پڑھ لیں۔ |
|          | (٢) عصر کی نمازکود مرسے ادا کرنامتحب ہے۔                                    |
|          | (۳) موسم کر ما میں ظہر کی نماز جلدی ادا کرنامتحب ہے۔                        |





(تېجد،نمازعيد،نمازظېر)

(4) پیشاب، یا خانے کے تقاضے کے وقت ۔۔۔۔۔۔کی نماز پڑھتا کروہ ہے۔ (فرض نفل، واجب، ہرتم کی نماز)

(٨) پيٺ من بوابوتونماز پرهنا..... ہے۔

(ناجائز ، مکروه)

(۹) سورج زردہونے کے بعد نماز پڑھنا..... ہے۔ (کروہ، جائز،مستحب)

(۱۰) .....کووقت نماز پڑھناممنوع ہے۔

(صبح صادق،عین غردب)

\*\*\*

### اذان اورا قامت کے احکام

اذان اورا قامت كاحكم:

پانچوں وقت کی فرض عین نماز وں اور جھ کو جماعت ہے ادا کرنے کیلئے اذان وینام دوں پرسقت مؤکدہ ہوادرترک پر گناہ ہے۔ یہ ہرشہر وہستی کیلئے سقت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یعنی ہرشہرادریستی ہیں ایک شخص کی اذان کفایت کرتی ہے اورا گرکسی ایک نے اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔اورا گرشہر وسیج ہوا در بڑے بڑے کتے ہوں کہ ایک کتلے ہوں کہ ایک کتلے ہوں کہ ایک کتلے ہوں کہ ایک کتلے کی اذان دوسرے کتلے ہیں نہ پینچتی ہوتو کتلے والے اگر ترک کریں تو وہ بھی سب گناہ گار ہوں گے۔ اورا کر سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر ترک کریں تو وہ بھی سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر ترک کریں تو وہ بھی سب گناہ گار ان اسلام کمی ترک پراتفاتی کرلیں امام محمد کے نزد یک ان سے جنگ حلال ہے۔ کیونکہ اذان اسلام کمی تعدار (بڑی علامتوں) ہیں ہے ہوادراس کے ترک ہیں دین کی قدر و قیت کو گھٹانا ہے۔

ا قامت بھی پانچوں فرض عین نمازوں اور جعد کیلئے سنت ہونے میں اذان کی مانند ہے۔البتہ اذان کاسنت ہوناا قامت کی نسبت زیادہ مؤکد ہے۔

ان کے علاوہ جونمازیں ہیں خواہ وہ فرض کفاریہ ہوں یا واجب یاست ونوافل جیسے نماز جنازہ ، ور ،عیدین ، کسوف، استنقاء، تر اور کی اور دیکر نوافل ان سب کیلئے اذان اور اقامت نہیں ہے۔



معجد کے اندراذ ان اور اقامت کے بغیر فرض نماز کو جماعت سے پڑھنا سخت مکروہ ہے۔

**\*\*\*** 

اذان کے متحبات :

درج ذيل اموراذان كيليم ستحب بير-

- (١) مرون باوضومور
- (۲) مؤذن سقع طریقے اور نماز کے اوقات کو جانے والا ہو۔
  - (٣) مؤذن نيك دصالح آدي مو
  - (س) مؤذن إذان كے وقت قبله رومو۔
- (۵) مؤذن اذان كونت إلى الكليول كوكانول ميس داخل كر \_\_
- (٢) مؤذن جب حسى عملى الصلاكة كيواب چركودائي جانب بهرك اورجب
  - حَيَّ عَلَى الْفَلاَح لَهِ الْهِ وَالْهِ جِرْكُوا مَن جانب بجيرك
- (۷) مؤذن اذان اورا قامت کے درمیان اتنا وقفہ کرے کہ نماز باجماعت پڑیشکی کرنے والے حاضر ہوجا کیں۔ بہرحال جب نماز کا وقت فوت ہونے کا خطرہ ہوتو نماز کومؤخرنہ کیا جائے۔
  - (٨) مؤذن مغرب كى اذان اور نمازين غين جيونى آيت يا تين قدم چلنے كى مقدار وتفكر كـ
- (٩) مستحب بياس فض كيلي جواذان سے كدائي مسروفيات ترك كردے اور جوالفاظ مؤذن كياس

یادرے کہ اشھدان محمدر صول الله کے جواب میں کی کلمات کینے چاہئے۔ چونکہ آپ کا نام نای سنا اور کہا گیاہے۔ البذا ساتھ درود شریف مجی پڑھ لے۔

- ا اگری مساجد سے اذان کی آواز آرہی موقو بیلی اذان کا جواب دے دومری اذانوں کا جواب مروری نہیں
  - (۱۰) مؤذن اورسامع كيلئے اذان كے بعدان كلمات كيماتھ وعاكر نامتحب ب

## 48 (BICIN ) \$105 PRO 105 PRO 1

"اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ اتَ مُحَمَّلَ الْوَسِيلَةَ وَالْصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ ات مُحَمَّلَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَة وَابْعَثُهُ مَقَاماً امَّحُمُود وَ اللَّذِي وَعَدُتَه.

اذان ك بعد آنخفرت ملى الله عليه وسلم پردردو وشريف اور درج ذيل دعا پر حما بهى دابت ب: "رَضِيتُ بِاللّهِ رَبّا وَ بِالاِسْلام دِيناً وَ بِمُحَدَمّدٍ نَبِيّا"

اذان کے مکروبات :

اذان كے مرومات مندرجه ذيل بين:

(۱) گانے کی طرز پراذان دینا مروه ہے۔

(٢) بے وضو کی اذان اور اقامت مروه ہے۔

(۳) جنبی کی اذان کروہ ہے۔

(٣) ناسجه بنتي كى اذان كروه بـ

(۵) یا گل کی اذان کروہ ہے۔

(۲) نشے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔

(4) عورت كااذان دينا مروه ب\_

(٨) فاس كااذان دينا مكروه بــــ

(۹) بیشهٔ کراذ ان دینا کروه ہے۔

(۱۰) اذان اورا قامت کے دوران مؤذن کیلئے کلام کرنا کمروہ ہے۔اگرمؤذن نے اذان میں کلام کیا تو اذان کا اعادہ کرنامتخب ہے۔اورا گرمؤذن نے اقامت میں کلام کیا توا قامت کا اعادہ نیس کیا جائے گا۔

(۱۱) شہر میں جعہ کے دن ظہر کی نماز کیلئے اذان اورا قامت کہنا مگروہ ہے۔

اذان میں کراہت ہوتواس کا اعادہ کرنامتحب ہے۔ اگرا قامت میں کراہت ہوتواس کا اعادہ ند کیا جائے۔

ملاحظہ: جس فخص کی ایک سے زائد نمازیں فوت ہوجائیں اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پہلے اذان اور

## 46 (RICIV) 34 (106) 106 (106) 24 (106) 24 (106) 24 (106) 24 (106) 24 (106) 24 (106) 24 (106) 24 (106) 24 (106)

ا قامت نہیں ہوئی تو پہلی فوت شدہ نماز کیلئے اذان اورا قامت دونوں کے گا اور باتی میں اس کواختیار ہے اذان اور اقامت دونوں کے گا اور باتی میں اس کواختیار ہے اذان اور جماعت کا اہتمام اقامت دونوں کے یاصرف اقامت پراکتفا کرے لیکن اگر شیراور بستی میں جہاں با قاعدہ اذان اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہے وہاں اگر کمی کی نماز قضاء ہوجائے تواس کے لئے اذان مسنون نہیں ہے۔

\*\*\*

### اذان دين كامسنون طريقه:

اذان كامسنون طريقه بيب كداذان دين والا دونون صرفول سے پاك بواورا گرلا دُوْاسِيكر ند بوتو كى
اوسنچ مقام پرخواه مجد سے عليمده بو يام بحد كى جيت پر قبلدرو كھڑا ہواورا سيخ دونوں كانوں كے موراخوں كو شہادت كى
انگل سے بندكر كے اپنى طاقت كے موافق بلندا واز سے ان كلمات كو كيه الله اكبر " (چار بار) پھر" اشهدان لاإلله
الاالله " (وومرتبر) پھر" اشهدان محمدر سول الله " (وومرتبر) پھر" حتى على الصلوة " (دومرتبر) پھر" الله اكبر " لاإله الاالله " (ايك مرتبر) بھر" حتى على المصلوة " (وومرتبر) بھر" الله اكبر " لاإله الاالله " (ايك مرتبر) ساور حتى على المصلوة " كينے وقت اپنے چرك كو الني طرف بھر ليا المصلوة " كينے وقت اپنے چرك كو وائى طرف اور حتى على الفلاح كينے وقت اپنے چرك كو با كي طرف بھر ليا المصلوة " كينے وقت اپنے چرك كو باكن طرف بھر ليا اور جتى على الفلاح كے بعد " المصلوة " كينے وقت اپنے چرك كو باكن طرف بھر ليا اور جتى على الفلاح كے بعد " المصلوة بير الله الكبر تي اذان ورم تبر) كي اذان اور اقامت بيل المرح فجر كو اذان بيل كل متر وكل اندان ميں كو ما جائے ۔ اس پراعواب كي بومنا خلاف سنت ہے ۔ شلا الله الكبر تي الله الكبر پر هنا خلا ہے ۔ پھراذان ميں تو بركل کہ بير منا خلاف سنت ہے ۔ شلا الله الكبر تي الله الكبر پر هنا خلاف ہے ۔ پھراذان ميں تو بركل کہ بير الله الكبر پر هنا خلاف ہے ۔ پھراذان ميں تو بركل كم بيا والے كہ الله الكبر پر هنا خلاف ہے ۔ پھراذان ميں تو بركل كم بير المحمد كيا والا تا مت ميں دو تكبيروں كو ايك كلم شار كيا والا تا ہے ۔ اور اتا مت ميں دو تكبيروں كو ايك كلم شار كيا والا تا ہے ۔

\*\*\*

عمامشق

سوال نمبرا

درج ذیل مبائل میں سے میچ اور غلط کی ( سر ) کے ساتھ نشاند ہی کریں۔ میچ / غلط ( ا) پانچوں ونت کی فرض نماز وں کے لئے اذان مردوں کے لئے فرض ہے۔ ا

| 485 | OLIV STOPPE TO THE STOPPE TO T |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (۲) فرض نمازوں کے لئے اقامت کہنامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | (۳) اذان اورا قامت کے بغیر مجد میں فرض نماز باجماعت اداکر نامروہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | (٣) اذان کے لئے مؤذن کا باوضوہ ونامتحب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | (۵) مؤذن کے لئے متحب ہے کہوہ مغرب کی اذان اور اقامت میں جارر کعت ادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | مقداروقفه کرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | (٢) مؤذن مكے لئے دونوں صداوں سے پاك ہوكراذان دينافرض ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | (٤) فاس كے لئے اذان دينا كمروه ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | (٨) مؤدن كااذان كے دوران الى انكليوں كوكانوں ميں داخل كرنامسنون ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | (٩) نشے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | (١٠) مؤذن كوجائب كرى على الفلاح كيتج وقت البيغ منه كودا كيس طرف مجير ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | وال نمبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | وال نمبر۲<br>مناسب الفاظ چن کرخالی جگهیس پُرکریں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | مناسب الفاظ چن کرخالی جگهیس پر کریں:<br>(۱) اذان کا سنت ہوناا قامت کی بنبیتہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ()  | مناسب الفاظ چن كرمالى جگېمىن ئەكرىي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | مناسب الفاظ چن کرخالی جگهیس پر کریں:<br>(۱) اذان کا سنت ہوناا قامت کی بنبیتہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | مناسب الفاظ چن كرخالى جگېمىن بُكرىن:<br>(۱) اذان كاسنت بوناا قامت كى بنسبتې-<br>(مم مؤكد، زياد ومؤك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | مناسب الفاظ چن کر خالی جگہیں پُر کریں:<br>(۱) اذان کا سنت ہوناا قامت کی بنبیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | مناسب الفاظ چن كرخالى جگېيى يُدكرين: (۱) اذان كاسنت بوناا قامت كى بنبيتې ـ (۲) ازان كاسنت بوناا قامت كى بنبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | مناسب الفاظ چن کر خالی جگہیں پُر کریں:  (۱) اذان کا سنت ہوناا قامت کی بہنیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | مناسب الفاظ چن کرفالی جگہیں پر کریں:  (۱) اذان کا سنت ہونا اقامت کی بنبیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(۵) بینه کراذان دیا .....



( مروه، جائز، ناجائز)

(۲) اذان املام کے ....میں ہے ہے۔

(مسخبات،شعائر،عام احکامات)

(2) مؤذن كانيك صالح بونا.......

(مستحب، واجب)

(۸) فالق كاازان دينا.....

(بدعت بکروه، جائز)

(۹) اذان کراپی معروفیات ترک کردیتا.......

(مستحب، سنت، واجب)

(۱۰) فجر کی او ان میں کل .....کلمات ہیں۔

(تيره،ستره،انيس، پندره)

4444

نماز کی شرا نظ کابیان:

چند چری جوکه نماز کی حقیقت میں قوداخل نہیں لیکن نماز کی صحت کا بداران پر ہے۔اس حیثیت سے اگران میں سے ایک بھی فوت ہوجا سے تو نماز سے نہ ہوگی اوران چیزوں کوشر وطِصلُو قاسے تعبیر کیا جاتا ہے۔اوران کی مقدار چید ہے۔

#### (۱) طبارت کابونا:

نماذ کے میں ہونے کے لئے پہلی شرط طہارت ہے، طہارۃ کے بغیر نماز میج نہ ہوگی اور طہارت سے مراد چند اشیاء کی طہارت ہے:

() تمازى كابدن مدد امغراور مدث اكبرے ياك بور

(ب) نمازی کابدن نجاست کی اتن مقدار سے پاک ہونا ضروری ہے جو کہ معاف نہیں ہے۔ (جس کی تفصیل نجاستوں کے بیان میں گزر چکی ہے )۔ تفصیل نجاستوں کے بیان میں گزر چکی ہے )۔

## ACTIVE STREET OF THE STREET OF

(ع) جس كيڑے پرنماز پڑھنى ہوہ بھى نجاست كى اتى مقدار سے ياك ہوجو كەمعان نبيس ہے۔

ایں اگر کوئی فخص معذور ہے جیسے متحاضہ عورت ،سلسل الیول (مسلسل پیشاب یا قطروں کا مریض) یا ایسا فخص معذور ہے جیسے متحاضہ عورت ،سلسل الیول (مسلسل پیشاب یا قطروں کا مریض) یا ایسا فخص جسے دون مسلسل رستار ہتا ہے۔ تو اس کے لئے کیڑوں کی پاکی کا تھم ہیہے کہ اگر اسے یقین ہوکہ ایک مرتبہ کیڑا دھونے کے بعد نماز سے قارغ ہونے تک دوبارہ نا پاک نہیں ہوگا تو اسے دھونا واجب ہے۔ اورا گریہ یقین ہوکہ نماز سے قارغ ہونے سے پہلے دوبارہ نا پاک ہوجائیگا تو دھونا واجب نہیں۔ انہیں نجس کیڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔

(9) جس جگد پرنماز پڑھنی ہودہ جگہ جی نجاست سے پاک ہوادر جگدے مراد ( کھڑے ہونے کی جگد) قدموں کی جگد، ہاتھ رکھنے کی جگدہ کھنے کی جگدادریاؤں رکھنے کی جگدہ۔۔۔

جس فخص کے پاس نجاست ذاکل کرنے کیلئے کوئی چیز ندہودہ فخص نجاست کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کا اعادہ بھی نہ کرے۔

ناپاک کیڑے کے پاک کنارے پر نماز پڑھنااس وقت درست ہے جبکہ ایک کنارہ کو ترکت دینے سے دوسرے کنارے کو ترکت نہ ہو۔

#### **\*\*\***

### (٢)سرچميانا :

نماز کے بھی ہونے کے لئے دوسری شرطستر چھپانا ہے۔اگرستر ڈھاھنے پر قادر ہوتو پھرستر چھپائے بغیر نماز درست نہ ہوگی اورستر چھپانے سے مرادیہ ہے کہ نماز کی ابتداء سے کیکرانہا تک ستر ڈھانیا ہوا ہو۔

اگر عضو کا چوتھائی حصہ نماز شروع کرنے سے پہلے کھلا ہوا ہوتو نماز درست نہ ہوگی۔اورا کرنماز کے دوران عضو کا چوتھائی حصہ ایک رکن کی مقدار کھل جائے تو نماز باطل ہوجا لیگی۔

جب مختلف اعضاء سے ستر کھل جائے اگر ان کا مجموعہ ستر کھلے اعضاء میں سے جموعے عضو کے ربع (چوتھائی) تک پہنچ جائے۔ تو نماز باطل ہوجا یکی۔اوراگر مجموعہ ستر کھلے ہوئے اعضاء میں سے جمہوٹے عضو کے ربع تک نہ پہنچ تو اس صورت میں نماز درست ہوجا یکی۔

### مرد کے ستر کی مقدار:

مرد کے سترکی مقدارناف سے لیکر محفنے کی انتہا تک ہے معلنہ ستر میں داخل ہے اور ناف ستر میں داخل



نہیں ہے۔

عورت کے ستر کی مقدار:

#### متفرقات

- جس جس فخص کے پاس سر چھپانے کیٹے کیڑانہیں اورای طرح گھاں اور تی وغیرہ بھی نہیں اور نگے بدن کیساتھ نماز پڑھے اوراعادہ بھی نہ کرے۔
  - جس مخص کے پاس چوتھائی کپڑ اہوتو ننگی حالت میں نماز پڑ ھنا درست نہیں ہے۔
- جس جس خص کے پاس ناپاک کیڑا ہے تواس کیلئے نماز ناپاک کیڑے میں پڑھنا بہتر ہے نگی حالت میں نماز پڑھنے ہے۔
- ادرجدے کا تنگی صالت میں نماز پڑھنے والا بیٹھ کراور اور ٹاگوں کو قبلے کی طرف پھیلا کر نماز پڑھے رکوع اور جدے کواشارے سے اداکرے۔

**\*\*\*** 

(٣) نماز كاوتت مونا:

نماز کے جونے کے لئے تیسری شرط نماز کے وقت کا ہونا ہے۔ نماز وقت داخل ہونے سے پہلے درست. نہیں اور اوقات ِنماز تفصیل سے ذکر کردئے گئے ہیں۔

(١٧) استقبال قبله:

نماز کے میچ ہونے کے لئے چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ اس شرط میں تفصیل در بِح ذیل ہے۔

نمازى آدى دوحالتول عصفالى نيس:

(۱) ووقبلي طرف منه كرفي يرقادر موكار

(ب) تبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر ندہوگا .....

پرجس صورت میں وہ قبلے کی طرف منہ کرنے پرقادر ہوگایا تو وہ اپنی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کود کھے رہا ہوگایا وہ بیت اللہ شریف سے اتناد ور ہوگا کہ وہ اسے دیکے بیس سکتا .....

(ا) اگروہ بیت الله شریف کود مکیر ہاہے یا کسی اوٹجی جگہ پر کھڑے ہوکرد مکی سکتا ہوتو پھر نماز میں خاص بیت الله شریف کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔

(ب) ادراگراس قدر دور ہے کہ بیت الله شریف اس کی نظروں سے پوشیدہ ہے ادر کسی بلندی پر سے دیکھ بھی نہیں سکتا تو پھر خاص بیت الله شریف کی طرف نظر کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اس جہت (سمت) کی طرف منہ کرنا ضروری ہے جس جہت میں بیت اللہ واقع ہے۔

اگرنماز پڑھے والا شخص بیت اللہ شریف سے پینتالیس (۴۵) درجہ تک پھرا ہوا ہوتو اسے جہت قبلہ کے اندر شارکریں گے۔ اتنے انحراف (پھرنے) سے نماز فاسد نیس ہوگی۔ اور اگر چیرہ پینتالیس (۴۵) درجہ سے زائد پھر ہوا ہے تو یہ جہتِ قبلہ میں شارنیس ہوگا۔ اور اس قدر انحراف نماز کے لئے مفسد ہے۔

#### **\*\***\*

اگرنمازى ايسائے كدوه استقبالي قبله پرقادرنبيس بيتواسكي دومورتيس ب

() اس وجہ سے استقبال قبلہ پر قا درنبیں ہے کہ اس کوکوئی ایساعذر لاحق ہے جس کی وجہ ہے وہ قبلے کی طرف منہیں کرسکتا حالا نکہ اس کو قبلے کاعلم ہے۔

مثال: قبلے کی طرف مندکرنے کی صورت میں وشمن کا خوف ہا درصلو ۃ الخوف او اکرد ہاہے۔

مثال: ایی صورتحال در پیش ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی صورت بیں کسی دعمن یا ڈاکو یا درندے کے مملہ کردینے کا خطرہ ہے۔

مثال : کشتی میں سفر کررہا ہے اور وہ ایسے تختے پر ہے کہ قبلدرخ ہونے کی صورت میں کشتی کے غرق ہوجانے کا غالب گمان ہو۔

مثال : وہ ایبا مریض ہے کہ خود قبلہ رخ ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اور دوسر ابھی کوئی مخص موجود نہیں جو اسے قبلے کی طرف بھیردے۔



### () میت الد فریف کے فطرآنے کی مورے میں



### (ب) دیت الله شریف کے تظرید آنے کی صورت عی

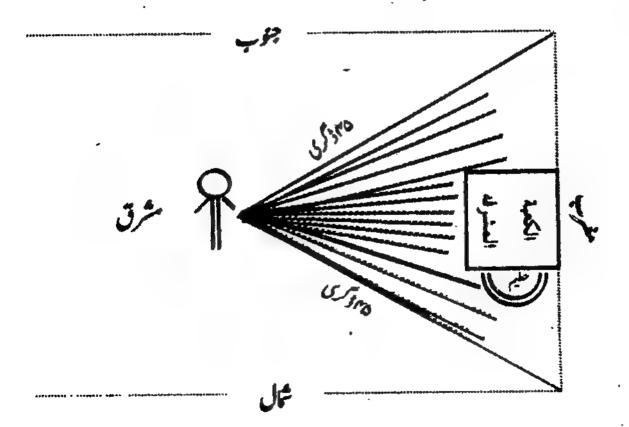

## CRICIN SHOPE TO SEE THE SHOPE THE SH

ان تمام صورتوں میں ایسے تخص پر استقبال قبلہ شرط نہیں ہے وہ جس طرف بھی نماز پڑھ لے نماز ہوجا کیگی۔ (ب) اور اگر اس وجہ سے استقبال قبلہ پر قادر نہیں ہے کہ اسے اشتباہ ہو گیا ہے اور پرچنیں چل رہا کہ قبلہ س طرف ہے۔ جیسے کوئی سخت ناریک رات میں جنگل میں موجود ہے۔ پھر اسکی دوصور تیں ہے:

(۱) یا تو قریب کوئی ایا شخص ہے کہ جو قبلہ کے بارے میں بتا سکتا ہے۔

(۲) قریب میں ایسا کوئی تخص بھی نہیں ہے۔

بہلی صورت میں جب کوئی بتلانے والا موجود ہوتو اس شخص پر واجب ہے کہ اس سے تبلہ کے بارے میں پوچھے اور اس کیمطابق عمل کرے۔ اگر اس نے اس شخص سے نہیں پوچھا خود ہی سوچ بچار کرکے نماز پڑھ لی اور واقعۃ اگر اس نے ٹھیک قبلے کی طرف نماز پڑھ لی تو نماز ہوگئی اور تحری (سوچ و بیچار) کے نتیج میں ٹھیک قبلے کی طرف نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس شخص بے داھنمائی لیماواجب تھا۔

دوسری صورت میں جب کوئی بتلانے والاموجودنہ بوتواس شخص پرتح کی ( یعنی قبلے کے بارے میں علامات اور قرائن سے سوچ و بچار کرنا) واجب ہے۔ چنانچ تح کی کے نتیج میں جس طرف بھی قبلہ ہونے کا غالب کمان ہونماز پر صنے سے نماز ہوجاتی ہے خواہ واقعہ میں قبلے سے پھرا ہوا کیوں نہ ہو۔

(ماً خذه البدائع ١٨٨)

#### (۵) نبیت کا ہونا :

نماز کے مجمع ہونے کیلئے نیت کا ہونا شرط ہے۔ نماز کیلئے نیت کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا دل سے ارادہ کرنا۔

> نتیت کرنے کا طریقہ: بنیت کس طرح کی جائیگی۔؟اس میں درج ذیل تفصیل ہے۔ نمازی آ دمی تین طرح کا ہوسکتا ہے۔

- (۱) منفرو ہوگائے (یعنی اکیلانماز پڑھنے والا)
  - (۲) امام ہوگا۔
- (٣) مقتدى بوكا كدامام كے بيھيے نماز ير هر بابوگا۔

.. ... اگرنمازی منفرد ہے تو اسکی نمازیانفل ہوگی یا فرض منفرد ( یعنی اکیلانماز بڑھے والا) اگرنفل نماز پڑھ رہا ہوتو صرف بینیت کر لینا کافی ہے کہ میں اللہ کیلئے نماز پڑھ رہا ہوں۔

### PECTIVE STATE OF THE STATE OF T

منفروا گرفرض نماز نیژه رمای وتو صرف نماز کی نتیت کرلیما کافی نہیں بلکہ بیزنیت کرنا بھی ضروری ہے کہ فرض نماز پڑھ رہاہے اور کس وقت کی نماز پڑھ رہاہے۔

مثلاً دل میں یون نیت کر لے کہ میں اللہ تعالی کی رضا کیلئے ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔

.....اگر نمازی" امام" ہے تو اس کی نتیت کے بارے میں فرض اور نظل نمازوں میں وہی تفصیل ہے جو ابھی منفروکے بیان میں گزری ہے۔

البتہ امامت کی نیت کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگرامام صرف مردوں کونماز پڑھار ہا ہوتو ان کے امام ہونے کی نیت کرناضروری نبیس ہے۔ امامت کی نیت کے بغیر نمازی جوجاتی ہے۔

لیکن اگر مردول کے ساتھ ساتھ خواتین نماز میں شریک ہوں توان کی نماز کے سیجے ہونے کیلئے شرط بیہ کدوہ ان کے امام ہونے کی نیت کرے۔

.....اورا گرنماز پڑھنے والا مختص مقتدی ہے تواس کیلئے بھی وہی تفصیل ہے۔جومنفرد کیلئے ہے البقد اس میں یہ بات مزیدہے کہ امام کی افتدا کی نتیت بھی کرے۔

نیت کرنے کا وقت : متحب اورافضل بیے کہ تکبیرتج یمد کے ماتھ ماتھ ندکورہ بالاتفصیل کے مطابق نیت کرے۔ تاھم اگر تکبیرتج یمدے پہلے نیت کرلی تو بھی جا تزہے لیکن اس کے لئے شرط بیہ کہ تجبیرتج یمداور نیت کے درمیان ایبا کوئی کام ندکرے جونماز کے لئے مفسد ہوتا ہے۔ جیسے کی سے بات چیت یا کھانا پینا وغیرہ ورندایسا کام کرلینے کی وجہ سے وہ نیت کا لعدم شار ہوگی دوبارہ نیت کرنا ضروری ہوگا۔ تکبیرتج یمد کے بعد نیس کا کوئی اعتبار نیس ہے۔

#### (۲) تکبیرتریمه:

تكبيرِتح يمد كامطلب مد به كرايي كلمات من نماز كوشروع كرنا جه خالص الله تعالى كى ثناء بعظيم اور ذكر پر مشتل موں بيسے يوں كہنا " الله اكبر" ،" الله أعظم" ،" سجان الله" وغيره مرخاص الله اكبركهنا واجب ہے۔

- تکیرتر یم کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے جھنے ہے ۔ جھکتے ہوئے کہنے سے تکبیر تحرید انہیں ہوتی۔ تحرید انہیں ہوتی۔
- تکیر تحریمہ اور نیت کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے نیت کرنے کے بعد کھانا کھانا، بینا، بات چیت وغیرہ۔ پھرتکیر تحریمہ کہنا۔



### الله اكبراس طرح كهنا ضرورى بك كه خودا بي آوازس لے۔

4444

# عماميض

سوال تمبرا درج ذیل مسائل میں سے سیح اور فلط کی ( سب ) کے ساتھ نشاندی کریں۔ صحح/غلط (۱) شروط صلوة كى كل تعداد جيه بـ (٢) شروطِ صلوة من عاركونى شرط فوت موجائ توسجده مهوكرتے سے نماز مجيح ہوجائے گی۔ (٣) نمازی کے بدن کا حدث اصغراور اکبرے یاک ہونا ضروری ہے۔ (٣) اگرنجاست زائل کرنے کی کوئی چیز ہیں ہے تواس وقت نجاست کے ساتھ نمازیره لے،اور بعد میں اس کا اعادہ کرلے۔ (۵) مرد کے ستر کی مقدار ناف سے کیر کھٹے تک ہے۔ (۲) آزادعورت کے لئے چیرے ہتھیلیوں اور گھٹنوں سے کیکر قدموں تک کے علاوہ تمام بدن ستر میں داخل ہے۔ (2) جس مخص كے ياس ناياك كيراہے، تواس كے لئے نظف نماز يرصنى كى بنبت نایاک کیڑے میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ (٨) اگرجلدی مواورسفروغیره کااراه مورتو نماز کاوقت داخل مونے نے مہلے نمازیژهنادرست ہے۔

| ناز کا اطاع کی    |                             | 115                   |                    |                 | تمني             | K,    |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------|
|                   | -                           | رناسنت ہے۔            | کے لئے نیت کم      | کریج ہونے       | (۹) بناز         | )     |
|                   | وازئن لے۔                   | ہے کہ خورا پی آ       | کہناضروری۔         | را كبراس طرر    | (۱۰) الله        | )     |
|                   |                             |                       |                    |                 | 7                | النمي |
|                   |                             | :ب                    | الى جگېيىن پُركر ب | الفاظ چن كره    | مناسب            |       |
| ر ہے۔             | مصاف بونا شرا نَطِصلُوة :   |                       | ن ہاں جگہ کا       | ب جگه نماز پژم  | (۱) جمر          |       |
| (نجاست بقش ونگار) | )                           |                       |                    |                 |                  |       |
| -U                | أهاني بغيرنمازيح ندبوكم     | } <i>ī,</i>           | ما پنے کیلئے کیڑاہ | ر5              | /i (r)           |       |
| (نر،ستر)          |                             |                       |                    |                 |                  |       |
| کے برابر ہو       | ن <b>میں سے چھوٹے</b> عضو۔  | نداركا مجموعداا       | ہے ستر کھلنے کی مق | گف اعضاء۔       | <sup>3</sup> (m) |       |
|                   |                             |                       | بوجائے گی۔         | يُوْنماز باطل:  | جائے             |       |
| ث،ربع)            | (نصف، کم                    |                       |                    |                 |                  |       |
|                   |                             | -4-                   | ملاة مي            | لدرخ مونا       | (۴) ق            |       |
| ات،آ داب)         | ( فرائض ،شرا نط ،واجبا      | ·                     |                    |                 |                  |       |
|                   |                             | میرنبر<br>تا بیں ہے۔  | غماز پڑھنا         | از كاونت        | V (a)            |       |
| افل ہوئے سے پہلے) |                             |                       |                    |                 |                  |       |
| - جر              | اشرائط صلاة ميں ہے بير      | طرف منه كرنا          | تے وقت قبلے کی     | ادا كزيه        | (Y)              |       |
|                   | (صلوة الاستيقاء بصلو        |                       |                    | •               |                  |       |
|                   |                             |                       | <u>- کا ہونا</u>   | از کے لئے نیہ   | į ( <u>4</u> )   |       |
|                   | (واجب،شرط،سنت)              | ·                     |                    |                 |                  |       |
| تكرنا ضروري       | ئے مقلہ بول کی امامت کی نید | لے امام کے <u>ل</u> ے | امت کرانے دا۔      | ف<br>مردول کی ا | (۸) مر           |       |
|                   | (پہیں)                      | •                     |                    | -               | •                |       |
|                   | •                           | <u> </u>              | ز پڑھنے والے کو    | م کے پیچے نماز  | ·U (4)           |       |
|                   |                             |                       |                    |                 |                  |       |

(مقتری منفرد)

(۱۰) تکبیرتحریمه کامطلب بیہ کہا ہے کمات سے نماز شروع کی جائے جواللہ کی .... ..... بر مشتمل ہوں۔

( دعاوالتجاء ،عظمت وثناء )

**\*\*\*** 

#### نماز كفرائض:

نماز کے پانچ ارکان ہیں۔جس مخص نے بھی اس میں ہے کسی ایک کو بھی جان ہو جھ کریا بھول کر چھوڑا تو اسکی نماز باطل ہوجا لیگی ،اور فرض چھوٹ جانے کی صورت میں بجد اس ہو کی بھی اجازت نہیں ہے۔

- (۱) قیام تعنی کھڑا ہونا۔
- کرے ہوکرنماز پڑھنا فرض نمازوں میں فرض ہے جونمازیں واجب ہیں مثلاً ور اور عیدین کی نمازیں ان میں بھی قیام فرض ہے۔ اور اس طرح فجر کی سٹوں اور نذر کے نفلوں میں بھی قیام فرض ہے۔
  - بغیرعذرایک یا دَل پر کمڑا ہونا کروہ ہے کین نماز ہوجاتی ہے اورا گرعذر ہوتو کروہ نبیں۔
    - (۲) قرائت مین قرآن مجید میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا۔
  - فرض نماز وں کی دور کعتوں میں اور وترسقت اور نفل کی تمام رکعتوں میں قر اُت فرض ہے۔
- الم ابوطنيفة كنزديك الك آيت كي يرض الرجد تجموفي موقر أت كافرض اداموجا تاب الك حجوثي آيت سعم ادَبيب كرض المعرف الله المعرف أيت المحموثي آيت سعم ادَبيب كرض من دويادوس ويادوس الفاظ مول جيس أنسم المسلم المعرف المعرف

ا مام ابو بوسف اورامام محمد کے فزد کے نین چھوٹی آیتیں یاان کے برابرایک بڑی آیت پڑھنافرض ہے۔

تران پاک کی قرائت اس نازل شده عربی کی بجائے اس کا کسی اور ذبان میں ترجمہ پڑھے تو یہ جائز نہیں ، فقط ترجمہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔

(۳) رکوع کرنا۔

### ACTURICIU PROPERTURA DE LOS RECORDOS DE LA CONTROL DE LA C

رکوع کی ادنیٰ حدیہ ہے کہ اتنا جھکا ہوا ہو کہ اگراپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تو وہ گھٹنوں تک پہنچ جا کیں اگر بیٹے ہوئے رکوع کرے اسکی ادنیٰ حدیہ ہے کہ مراور کمرکسی قدر جھک جا نیں۔

#### (۴) دونول تجدے کرنا۔

زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں زمین پر پیشانی لگانا فرض ہے جبکداس کے ساتھ زمین پر ناک نکانا واجب ہے۔

- 🔵 ہررکھت میں دومر تبہ مجدہ کرنا فرض ہے۔
- بلاعذر صرف تاک زمین پرلگائی اور پیشانی نہیں لگائی تو نماز جائز نہیں عذر کی وجہ ہے صرف ناک پر
   اکتفا کرنا اس وقت جائز ہے جب اس قدر ناک لگادے کہ تخت حصہ بھی گگے اگر ناک کے صرف زم حضہ کولگا یا تو جائز نہیں۔
- اگردونوں بحدول کے نیج میں اچھی طرح نہیں بیٹھا ذراسا سراٹھا کر دوسرا سجدہ کرلیا تو اگر ذراہی سر اٹھایا ہوتو ایک ہی بحدہ ہوا دونوں بحدے ادانہیں ہوئے ادر نماز بالکل نہیں ہوئی ادراگرا تنااٹھا کے قریب قریب بیٹھنے کے ہوگیا تو خیر نماز سرے اتر گئی لیکن بڑی تھی ادر خراب ہوگئی اس لئے پھرسے پڑھنا چاہئے درنہ بڑا گناہ ہوگا۔
- اگرفوم یاروئی کی چیز پر بجدہ کرے تو سر کوخوب دیا کر بجدہ کرے اور اتنا دیائے کہ اور نہ دب سکے اگر اور پر اور اشارے سے سررکھدیا دیا یا نہیں تو سجدہ نہیں ہوا۔
- سجدہ کی جگہ پاؤں کی جگہ ہے ایک بالشت او نچی ہوتو سجدہ جائز ہے اور اگر اس سے زیادہ او نچی ہوتو بلاعذر جائز نہیں مگرعذر کے ساتھ جائز ہے۔
  - اگردونول باتھ یادونول گھنے زین پر ندر کھے تو سجدہ کا فرض اداہوجائے گا۔
- اگر سجدہ کیا اور دونوں پاؤل زمین پر نہ رکھے تو جائز نہیں اور اگر ایک پاؤل رکھے تو عذر کیساتھ بلاکرا بہت جائز ہے۔ اور بلاعذر کرا بہت کیساتھ جائز ہے، پاؤل کار کھنا الگلیوں کے دکھتے ہے ہوتا ہے اگر چہ ایک ہی انگلی ہوا کر دونوں پاؤل کی انگلیوں کی پشت رکھی اور انگلیاں نہ رکھیں تب بھی بحدہ جائز ہے۔ (جانا جا ہے کہ ببیثانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے اور پاؤل کی انگلی کا کم از کم ایک مرتبہ" سجان اللہ" کہنے کے بقد راگلنا شرط ہے زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے اور پاؤل کی انگلی کا کم از کم ایک مرتبہ" سجان اللہ" کہنے کے بقد راگلنا شرط ہے
   (۵) قعد ہُ اخیرہ۔

### AR LENCIN SHOOT THE THE SECOND OF THE SHOOT THE SHOT THE SHOOT THE SHOT THE SHOOT THE SHOT THE SHOOT THE SHOOT THE SHOOT THE SHOOT THE SHOOT THE SHOT THE

نماز کے اخیر میں بقدرتشہد مینی جتنی دیرالختات پڑھنے میں گئی ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔

فرائض کا حکم: نماز کے فرائض میں کوئی فرض چیوٹ جائے (خواہ بھول کریا جان ہو جھ کرچیوڑا ہو) تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے بجدہ سجو بھی کافی نہیں ہے۔ نماز دوبارہ لوٹا نا فرض ہے۔

\*\*\*

#### نماز کے واجبات:

درج ذیل با تیل نماز میں واجب ہیں۔

- (١) تكبيرتح يمكا خاص الله اكبر في لفظ سے جونا۔
- (٢) فرض نمازوں میں فرض قرأت كيلئے پہلی دور كعتوں كومتعين كرنا۔
- (۳) فرض کی تیسری اور چیخی رکعت کے علاوہ ہرنماز کی ہررکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا۔
- (س) اس طرح سورهٔ فاتحد کے بعد کوئی چھوٹی سورت جیسے سورہ کوٹریااس کے برابر تین چھوٹی آبیتی یاایک

#### بوی آیت پڑھنا۔

- (۵) سورۇ فاتحكوسورت سے يملے يرد هنا۔
- (Y) قومه کرنالینی رکوع ہے اٹھ کرسیدھا کھڑ اہونا۔
- (٤) جلسه ليعني دو تجدول كے درميان بي سيد ها بي شجانا۔
- (٨) تعديل اركان يعنى ركوع بجده ، قومه اور جليے كواطمينان سے الحيمي طرح اداكرنا۔
  - (٩) دور کعتوں پر بیشا لین قعدہ اولی کرنا۔
    - (١٠) دونون تعدون مِن التّتيات يرْهنا-
- (١١) لفظ" سلام" كيساته فمازي نكلتا اوردوبارالتانام كالفظواجب بادرعليكم كالفظواجب بيس-
  - (۱۲) نماز وريس دعائے تنوت كيلي كبير يعنى الله اكبر كما۔
    - (١٣) نماز وتريش قنوت ميس كوكي دعاير هنا\_
    - (۱۴) عیدین کی نماز میں چیزا کد تکبیریں کہنا۔
- (١٥) فرض يا واجب مين تا خير ند موتاء اورتا خيريه ب كددوفرض يا دو واجب يا فرض وواجب ك درميان

تين بار" سجان الله" كيني مقدار وتفه موجائي

### 48 (161ZIV) 34 69 28 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34 (119) 34

- (١٦) نمازيس آيت جده برهي تو جده تلاوت كرنا\_
  - (١٤) نماز مل مهوموا تو تجده مهوكرنا\_
- (۱۸) قراًت كسواتمام فرائض وواجبات مين امام كى اتباع كرنا\_
- (۱۹) امام پرفجر کی دونوں رکھتوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی دور کھتوں میں اور جمعہ اور عیدین اور تراوت کی نماز دل میں اور دمضان کے وتر میں بلند آ واز سے قر اُت واجب ہے۔

اورسری نمازوں (ظہراورعمر) میں امام اور منفرد (اکیلانماز پڑھنے والا) کے لئے قر اُت آہتہ آوازے کرنا مجھی واجب ہے۔

#### واجبات كالحكم :

اگر کسی شخص نے بھول کران میں ہے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس کی نماز ناتص ہوگی اور بحد ہ سہو کے ذریعے اسکا تدارک کرنا ضروری ہے۔ اور جان یو جھ کر کوئی بات چھوڑ دی تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے درند گناہ گار ہوگا۔

### نمازى شنيں :

- (۱) تحبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کواشانا مردوں کا کا نوں کی کو تک اورعورتوں کا کندھوں تک ۔ای طرح قنوت اورعیدین کی زائد تکبیریں اورنمانے جنازہ کی پہلی تجبیر جس ہاتھوا شاناسقت ہے۔
- (۲) ہاتھا تھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا کہند بہت کھلی ہوئی ہوں اور ند بہت ملی ہوئی ہوں اور ند بہت ملی ہوئی ہوں۔ ملی ہوئی ہوں۔
  - (٣) الكيول اور بتعيليون كا قبلدرخ مونا\_
- (۴) تکیرتر یرے بعد مردوں ناف کے بنچ ہاتھ باند منااس طرح کے دائیں ہمنا کا کی کے جوڑ پر رہے۔ دائیں انگلیاں بائیں کلائی کے جوڑ پر رہے۔ دائیں انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر جوڑ پر رہے۔ دائیں انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر میں اور حلقہ نہ بنا کی ان میں۔ رہیں۔ اور حور تیں ایپنے ہاتھ سینے پر کھیں اس طرح کے دائی تھیلی کو بائیں تھیلی کی پشت پر کھیں اور حلقہ نہ بنا کیں۔
  - (۵) كېلىركىت يىل تاولىنى سېحانك اللهم پرهنار
  - (٢) صرف بهلى ركعت يمل أت كيلي تعة ذير حنااور برركعت ك شروع يس يسب الله" ير حنا\_
    - (2) فرض نماز کی تیسری اور چوشمی رکعت میں سور و فاتحہ پڑھنا۔

- (۸) ہر رکعت میں سور ہُ فاتھ کے بعد اہام اور منفر د کا این کہنا قر اُت بلند آ واز سے ہوتو سب مقتد یوں کا مجمی آہت آ وازیش آمین کہنا۔
  - (٩) ثناء بتعوّ ذبهم الله اورا مين آسته كهنا\_
    - (۱۰) سنت كيموافق قراكت كرنا\_
  - (۱۱) صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کی قر اُت کودوسری ہے کہی کرنا۔
    - (۱۲) ركوع ش تين بار" سبحان ربي العظيم" كهاـ
- (۱۳) رکوع میں مردوں کو جائے کہ وہ اپنی چیڑہ کو بچھادیں اور سرکو پشت کی سیدھ میں رکھیں دونوں ہاتھوں کی کھلی کی الگیوں سے گھٹنوں کو بچلو سے جداندر کھیں۔
  کی کھلی کی الگیوں سے گھٹنوں کو بچڑیں۔ پٹڈ لیوں کو سیدھار کھیں ، گھٹنوں کوئم نددیں اور باز ووں کو بہلو سے جداندر کھیں۔
  (۱۴) رکوع سے اٹھتے وقت امام " مسمع الله لمن حمدہ " اور سید سے کھڑے ہو کر، مقتدی کو " رہنالک المحمد ناور منفرد کو بیدونوں کہنا جا ہے۔
  - (۱۵) ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر لینی" الله اکبر" کہنا۔
- (۱۲) سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں پھر دونوں ہاتھ پھر پیٹانی پھرناک رکھنا جبکہ بعض کے نزدیک پہلے ناک رکھنا جبکہ بعض کے نزدیک پہلے ناک رکھے پھر پیٹانی رکھے اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برنکس کرنا۔
- (۱۷) سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں طاکر رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا اور اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنا اور اپنے از ووں کو پہلو سے جدار کھنا اور کہنوں کوزین سے اونچار کھنا اور پیٹے کورانوں سے جدار کھنا مردوں کیئے سقت ہے۔
  - (١٨) مرتجدهٔ مين تين بار" سجان ريي الاعلى" كهما ـ
- (۱۹) دوسرے تجدے کے بعد جب دوسری رکعت کیلئے کھڑا ہوتو پنجوں کے بل اشھے اور گھٹنے پر ہاتھ رکھ کرا تھے۔
- (۲۰) ہر جلنے اور قعد ہُ میں دایاں پاؤل بچھا کراس پر بیشھنا اور دائیں پاؤں کواس طرح کھڑار کھنا کہ اس کے الکیوں کے سرے قبلہ درخ ہول۔
- (۲۱) دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور ہاتھوں کی الگلیون کواپی حالت پر چھوڑ نا اور الگیوں کے سرے کھٹنے کے قریب رکھنا۔
- (٢٢) تشهدين" اشهدان لاالله الااللة" بركلي انظى ساشاره كرنا- بس كاطريقديب كدورميان

### 46 (BICIV) 36 (121) 121 (13) 121 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13) 13 (13)

ک انگی اور انگو تھے کے سروں کو ملا کر حلقہ بنایا جائے اور لاإلى اور انگی کھڑی کی جائے اور الا الله پر جھکادی جائے۔ جھکانے میں اس کا خیال رکھے کے تھوڑ اسا جھکادے بالکل گرانا سیجے نہیں ہے۔ (احسن الفتاوی، امداد الفتاوی)

(۲۳) قعدہ اخیرہ میں درود پڑھنا اور درود کے بعد کسی ایسی چیز کی دعا مائگنا جس کا ہمارے معاشرے میں بندوں سے مائگنے کاروائ ندہو۔

(۲۴) يبلے دائيں طرف پھريائيں طرف سلام پھيرنا۔اورساتھ بي چېره کوجھي پھيرنا۔

(٢٥) امام كودونون سلام بلندآ واز يكم بناكر دوسر عسلام كويملكي نسبت يست آوازيس كبنا

(٢٢) سلام ال فقول على السلام عليكم ورحمة الله" \_

سننول کا تھیم: نماز کی سنول کا تھیم ہیہ کہ کوئی بھی سنت جان ہو جھ کرچھوڑ دے یا بھول کرچھوٹ جائے اس سے تواب میں تو کمی آئی ہے نماز فاسرنہیں ہوتی اور نہ ہی تجدہ سہو کی ضرورت ہوتی ہے۔

#### \*\*\*

#### نماز کے ستجات :

- (۱) دونول قدمول كےدرميان جارانگلى كى مقداريا اسكةريب قريب فاصله جهور نا۔
- (٢) مرركعت من الحمد عمل بعد جب سورت طلع تواس سے يملے " بسم الله" برا هنا۔
- (٣) تكبير تحريمه كونت جب كوئى عذرنه مودونون باته حيا دروغيره سي بابرنكال كرافهانا ..
  - (٣) منفردكوركوع وتجوديس تين تين مرتبه ين زياده ليكن طاق عدديس تبيح يزهنا
- (۵) جمائی آئے تو منہ خوب بند کر لے اور اگر کسی طرح ندر کے توہاتھ کی جھیلی کی پشت کی طرف سے رو کے۔
- (٢) دونوں مجدوں کے درمیان جلے میں بیدعا پڑھنا اَلْلَهُمَّ اغْفِسرُ لِسَیْ وَارُحَمُنِیْ وَاهُدِنِیْ

وَعَافِنِيُ وَادُزُقُنِيُ" بِإصرف" دَبّ اغْفِرُلِيُ" ايك مرتبه يا تين مرتبر

- (2) قوت من خاص ال وعا كايرُ هَنَا اللَّهُمَّ إِنَّا مَسْتَعِينُكَ "
- (۸) جب کھڑا ہوتو اپنی نگاہ تجد ہے کی جگہ رکھے۔ اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پراور جب تجدہ کرے تو ناک پرد کھے جلسے اور قعدہ میں نگاہ گود میں رہے اور سلام چھیرتے وقت کندھوں پر ڈالے۔

# عمامشق.

سوال نمبرا

|                      | 7. <b>0</b> 9                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| . صحح/غلط            | وربع ذیل سال میں سے مصح اور غلط کی ( سس ) کے ساتھ نشاندی کریں۔                  |
|                      | (۱) نماز کے کل ارکان پانچ ہیں۔قیام ،قر اُت ،تکبیرتر بمہ،رکوع وجود۔              |
|                      | (۲) فرض نماز در میں قیام فرض اور سنتوں میں قیام کرنا سنت ہے۔                    |
|                      | (٣) بغيرعذركايك پاؤل پر كمر ابونا مكروه ہے۔                                     |
|                      | (٣) زمین پر بیشانی لگانااورناک نکانافرض ہے۔                                     |
|                      | (۵) عیدین کی نماز میں چھوزا کد تھبیریں کہنا واجب ہے۔                            |
|                      | (٢) دونوں قعدول میں "النحیات" پڑھناسنت ہے۔                                      |
|                      | (۷) مقتدی کے لئے امام کے پیچھے مورۃ الفاتحہ کے علاوہ کسی قتم کی قراُت جائز نہیں |
|                      | (٨) فجرى دونوں ركعتوں ميں امام كے لئے بلندآ واز ہے "آمين" كہنامسنون ہے۔         |
|                      | (٩) ثناء ,تعوذ آ ہتہ کہنامسنون ہے۔                                              |
|                      | (۱۰) منفرد کے لئے رکوع اور بچود میں طاق عدد میں تبیع پڑھناوا جب ہے۔             |
|                      | سوال نمبرا                                                                      |
|                      | مناسب الفاظ چن کرخالی جگهیس پر کریں:                                            |
|                      | (۱) سجدہ کی جگہ یاؤں کی جگہ ہے بلاعذراونجی ہوتو سجدہ جائز نہیں۔                 |
| وزاع)                | (ایک انجی، بالشت،                                                               |
|                      | (۲) تلبیرتم میمه میں خاصکہنا واجب ہے۔                                           |
| برءالنداعظم <b>)</b> | (سیجان الله ، الله ا                                                            |
| -                    | (۳) رک ع ساندگرسه هرکه رمه زگویست کنترین                                        |



(تعده، تومه، تريمه)

(س) مورة الفاتح كودومرى مورة سے يہلے پڑھنا .....

(واجب،سنت،فرض)

(۵) تکبیرتجریمه کیلئے ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو....سنت ہے۔ (ملاکر دکھنا، اپنے حال پر دکھنا)

(٢) الكليول كا قبلدرخ ركھنا .....

(واجب،سنت،مستحب)

(2) فیمرکی نماز میں پہلی رکعت کی قر اُت دوسری رکعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ (لبی کرنا، برابر کرنا، کم کرنا)

> (۸) ....... دکعت میں قراکت ہے پہلے اعوذ باللہ پڑھناسنت ہے۔ (پہلی، ہر)

(۹) ہررکعت میں الحمد کے بعد سورة پڑھنے سے پہلے بھم اللہ پڑھنا.....ب بے۔ (سنت،مستحب)

> (۱۰) قیام کی حالت میں نگاہ .....کی جگہ رکھنامتحب ہے۔ (رکور

> > (۱۱) تعده اخیره .....هلاة میں ہے۔

(سنن،فرائض،واجبات)

(۱۲) کیلی رکعت میں ثناء پڑھنا

(مسنون، واجب مستحب)

سوال نمبره

استاذکوچاہئے کہ نماز کے احکام سے متعلق طلبہ کی یادداشت کا اس طرح امتحان لے کہ ایک طالبعلم مسنون طریقے کے مطابق نماز پڑھے ؛وراذ کاربلند ہندازے پڑھے اور دومراطالبعلم پوری جماعت (class) کے سامنے اس کے ہر ہر تعل کا تھم بتلائے کہ بیٹرض ہادریدواجب، بیسنت اور بیکروہ؟

# مفسدات لعنی نماز کوتو رئے والی چیزوں کابیان

(۱) نماز میں بولنایا بلاضرورت آواز نکالنا۔

نماز میں بولنا نماز کے لئے مفید ہے۔اصطلاح میں اے کلام الناس کہتے ہیں اور اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو عام لوگ اپنی گفتگو میں استعال کرتے ہوں۔خواہ وہ جملہ عربی زبان میں ہویا کسی دوسری زبان میں۔جیسے تعال کامعنی ہے ادھر آجا۔یا بغ جس کامعنی ہے نجے دو۔

- ک نمازیس تصدآیا بھولے سے یا خطا سے بول اٹھا تو نمازٹوٹ جائیگی۔ بولئے سے مرادیہ ہے کہ کہا ہوا لفظ کم از کم دوحرفوں پر مشتل ہواورا گرا کی حرف پر مشتل ہوتو دہ ایسا ہوجو بامعنی ہوجیے عربی زبان میں مثلًا" ع" اور " ت" کہ "ع" کا مطلب ہے کہ تو حفاظت کراور "ت" کا مطلب ہے کہ تو بچا۔
- کسی محض کوسلام کرنے کے قصد سے سلام بالسّلیم یا السّلامُ علیکم یا اس جیبا کوئی لفظ کہنا اور اس طرح کسی کے سلام کے جواب میں وعلیکم السّلام کہنا۔ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
- اکرورد یا مصیبت سے نماز میں آویا اُف یا ہائے کے یا زور سے روئے تو نماز جاتی رہتی ہے البقہ مریض مرض سے بے قابو ہوجائے اور اس سے بے اختیار آویا ہائے نکل جائے تو نماز نہیں اُوئی۔ ای طرح اگر جنب یا دوزخ کو یا دکرنے سے دل بحر آیا اور زور سے آوازیا آویا اُف وغیرہ نکل جائے تو نماز نہیں اُوئی۔
- سے ضرورت کھنکار نے اور گلاصاف کرنے سے جس سے دوحرف بھی پیدا ہوجا کیس نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ عذراور مجبوری کے ونت کھنکار نا درست ہے اور نماز نہیں ٹوٹتی۔
- ک نمازیں چھینک آے اور اس پرالحمداللہ کہاتواں سے نماز نیس ٹوٹی البتہ کہنائیں جا ہے اور اگر کسی اور کوچھینک آئی اور کوچھینک آئی اور اس نے جواب میں اس کو یو حمک اللہ کہاتو نماز ٹوٹ گئی۔
- السلسه والمالية والمركز المستمادة المركز المسلمة المركز المسلمة المركز المركز
  - کوئی لژکاوغیره گریزااس کے گرتے وقت "بهم الله" کبدیا تو نماز جاتی ری۔

## 26 (BILIU ) 32 (125) 125 (125) 125 (125) 125 (125) 125 (125) 125 (125) 125 (125) 125 (125) 125 (125) 125 (125)

- اگرنمازی نے وسوسہ کودور کرنے کیلے " لا حَسول وَ لَا قُوةَ إِلَا بِاللّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيم " پڑھاتو اگرده دسوسددنیاوی امورے تعلق ہونماز فاسد ہوجائیگی اوراگرامور آخرت ہے متعلق ہوتو نماز فاسد نہیں ہوگی۔
  - (۲) ایما مل کرنا جو کثیر ہواور نماز کی جنس سے نہ ہو۔

عمل كثركي چندصورتس مين:

- (۱) دورے دیکھنے والافخص جس کے سامنے نماز شروع نہیں کی وہ مل ہوتے دیکھ کریہ سمجھے کہ وہ فخص نماز میں نہیں ہے۔
- (ب) وہ کام جوعام طور پرود ہاتھوں سے کیاجاتا ہے جیسے عمامہ باندھنا، تہد بندھ باندھنا وغیرہ (اگر چِنماز کاس وقت اس کوایک ہاتھ ہے ہی کرے)۔وہ کام جوعام طور سے ایک ہاتھ سے کیاجاتا ہے جیسے ٹو پی پہننا یا اتار تاب علق م عمل قلیل ہے (اگرچہ نمازی اس کودو ہاتھوں ہے کرے)۔
- (ج) ووكام جس كيلي كام كرف والأعام طور عليحد مجلس اورتشست كااجتمام كرتاب جيس بي كودوده بلانا-
  - (و) عمل اگرچ قبل ہولیکن اس کوایک رکن یا ایک رکن کی مقدار یس تین بارتک کرنے سے وہ مل کثیر بن جا تا ہے۔

وضاحت : آخری تین صورتی بھی بہلی صورت بی یس شامل ہو علی ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کام ہوتے دیکھ کر دورے دیکھنے والا بہی بچھتا ہے کہ پیکام کرنے والانماز میں نہیں ہے۔

اگرایک رکن کی مقدار مینی تین بارسجان الله کینے کی مدّت میں تین بار تھجالا یعنی ایک دفعہ تھجالا کر ہاتھ ہٹالیا ہو پھردوسری مرتبہ ہاتھ یجا کر پھر تھجالا یا ایسا تین مرتبہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

اگر ہاتھ صرف ایک مرتبہ اٹھ اکرایک جگہ دکھ کر چند مرتبہ تھجلانے کی ترکت کی تو بیایک ہی مرتبہ تھجلانا سمجما جائگا اس سے نماز نہیں اُوٹی۔

#### (۳) نماز کے اندر کھانا پینا۔

- منازیس کوئی چیز کھائی یا کچھ پی لیا تو نمازٹوٹ جاتی ہے یہاں تک کہ ایک تل یا چھالیہ کا نکڑا انھا کر کھالے آئے بھی نمازٹوٹ جاتی ہے المبتد اگر چھالیہ کا نکڑا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں آئی ہوئی تھی اسکونگل کیا تو اگر پنے سے کم ہوتو نماز ہوجاتی ہے اوراگر پنے کے برابر یازیادہ ہوتو نمازٹوٹ جاتی ہے۔
- کوئی پیشی چیز کھائی پھر کائی کر کے نماز پڑھنے لگالیکن منہ میں اسکا پچھ مزاباتی ہے اور تھوک کے ساتھ

حلق میں جاتا ہے تو نماز سیجے ہے۔

(٤) نمازكاندرزياده چلناجا بافتيار يهويابلاافتيار يــــ

اگرنماز کے اندر بلاعذر چلاتو اگر متواتر اور کثیر چلاتو نماز فاسد ہوجائیگی خواہ قبلے کی طرف سے سیدنہ پھرے اورا گر کثیر غیر متواتر چلنا ہوا یعنی مختلف رکعتوں میں متفرق چلنا ہواور ہررکعت میں قلیل چلنا ہوتو اگر قبلے ہے سیدنہ بھرا ہوتو نماز نہیں ٹوٹتی۔

کیری حدمقتدی کیلئے ایک دم متواتر چلنے کی دوصف کی مقدار ہے اس سے مقلیل ہے لہذا ایک دفعہ میں دوصفوں کے بفتدر چلاتو نماز ٹوٹ جا لیگی اورا گرایک صف کی بفتدر چلاتو نماز نہیں ٹوٹے گی۔

اورکیرغیرمتواتر کی مثال میہ کے کہ ایک صف کی بقدر چلا، پھرایک رکن کی بینی تین بارسحان اللہ کہنے کی بقدر خلا، پھرایک رکن کی بینی تین بارسحان اللہ کہنے کی بقدر تھرا، پھرایک صف کی بقدر چلا، پھرایک رکن کی مقدار تھراتواس سے نماز نہیں ٹوٹتی اگر چہ بہت چلا ہوجب تک جگہ مختلف نہ ہوجائے ہے۔ مختلف نہ ہوجائے ہے۔

(۵) نماز کے دوران نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے مثلاً رکوع تجدے دغیرہ سے کوئی چیز بھول کیا اور سلام پھیرنے تک اس کوا دانہیں کیا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

(۲) نماز کے میچے ہونے کی شرائط (جن کابیان پہلے گزرچکا ہے) میں سے اس کی ایک شرط بھی نماز کے دوران فوت ہوجائے تونماز ٹوٹ جاتی ہے۔

مثال ا : (() نماز کے دوران طہارت ختم ہوگئ ،احتلام دغیرہ کی صورت میں صدف اکبر لائق ہوگیا یا نواقض وضو (وضوتو ڑنے دالی اشیاء) میں کوئی چنے یائی گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

(ب) نماز کے دوران جنون لائل ہوگیا۔

ج) نماز کے دوران بے ہوش ہوگیا (تیم کرکے نماز شروع کی تھی نماز کے دوران اسے پانی مل کیا اور وہ اس بانی کے اور وہ اس پانی کے استعال پر قادر بھی ہے تو چونکہ تیم باطل ہو گیا لہٰذااس کی نماز بھی فاسد ہوجا لیکی۔

(ر) موزوں پڑسے کرکے نماز پڑھ رہا تھا کہ سے کو توڑنے والی کوئی چیزیائی میں مثلاً نماز کے دوران موزوں پڑسے کی مدّت ختم ہوگئی یا تین انگلیوں کی مقدار موزہ پاؤں سے انر کیا تو چونکہ اس طرح موزوں پڑسے باطل ہوجا تا ہے اس سے وضوفتم ہوجا تا ہے۔جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

مثال س بنماز كدوران چروقبل مع كمياتواستقبالي قبلك شرط كفت بونى وجست فارثوث جاتى ب

## CRICIU STORE 127 TO STORE THE THE

مثال سے: نماز کے دوران ستر کھل گیا تو نمازٹوٹ جاتی ہے اور ستر کے بارے میں شرائط نماز کے بیان میں گزر چکی ہیں۔

مثال سی نماز کے دوران وقت منوع شروع ہوگیا مثلا نماز فجر کے دوران سورج طلوع ہوگیا ،عیدین کی نماز کے دوران سورج کا زوال شروع ہوگیا ،عیدین کی نماز کے دوران عصر کا وقت داخل ہوگیا توان صورتوں میں نماز فاسد ہوجا لیگ ۔

کدوران سورج کا زوال شروع ہوگیا یا جمع کی نماز کے دوران عصر کا وقت داخل ہوگیا توان صورتوں میں نماز فاسد ہوجا تا ہے۔اس سے معنی مجرکر المث ہوجا تا ہے۔اس سے بھی نماز ٹوث جاتی ہے۔

#### قرأت میں غلطی کی مثال:

- (١) " وَاللهُ يُعلَمُ بِمَا تَصْنَعُونَ " كَاجَك " والله لا يُعلَمُ بِمَا تَصْنَعُون " يُرْه ديا ـ
  - (٢) "إِنَّ الابرارَلْفِي نَعِيمٍ " كَاجَّلُه "إِنَّ الابرارَلْفِي جحيمٍ " برُ عديا ـ
- (٣) قُلُ يَاالِّهَاالُكَافِرُوْنَ وَلَااَعِسَلُمَاتَعَبُدُوْنَ٥" كَاجَد "قُلُ يَاالِّهَا الْكَافِرُوْنَ ٥ اَعَبُدُمَاتَعَبُدُوْنَ٥" كَاجَد "قُلُ يَاالِّهَا الْكَافِرُوْنَ ٥ اَعَبُدُمَاتَعُبُدُوْنَ٥" يُرُحديا ــ اَعَبُدُمَاتَعُبُدُوْنَ٥" يُرُحديا ــ
  - (٣) "إِنَّ الْفُجَّارَ لَقَى جَحِيمٍ "كى جكَّه "إِنَّ الْفُجَّارَ لَقِي نَعِيمٍ " رَرُّ هُ ديا ـ الْكُرِّمِ الْفُجَّارَ لَقِي نَعِيمٍ " رَرُّ هُ ديا ـ الْكَارِمِ مُثَالَ :

الله اکبر کے الف کومد کے ساتھ پڑھا۔ الله اکبر (بہلی صورت میں معنی بید ہیں کہ الله سب سے برا ہے اور دوسری صورت میں معنی بید ہیں کہ الله سب سے برا ہے؟" جب الله اکبر کی جگد" آلله اکبر "پڑھ دیاس صورت میں معنی ہی میں خرابی لازم آتی ہے۔

- (۸) نیند کی حالت میں کمل ایک رکن اوا کرلیا اور بیدار ہونے کے بعد اسے دوبارہ نہیں لوٹایا۔مثلاً قعدہ میں بیٹھتے ہی سوگیا اور اس حالت میں آخر میں سلام پھیر دیا۔
  - (٩) نماز كے دوران اتن آواز ہے بنس يراك اسكى آواز خودكوسناكى دى۔
- (۱۰) مقدی نے اگر کوئی کمل رکن امام ہے پہلے اوا کرلیا کہ وہ اس رکن میں ایک لحد کیلئے بھی امام کے ساتھ شریک نہ ہوا تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائیگی۔

### وہ مجبور باں جن میں نماز توڑنا جائز ہے

- نماز کے دوران اگر ایک درہم (قریباً ساڑھے تین ماشے:402 کرام چاندی) کی مالیت کی بقدر سی چیز کے ضائع ہوجانے کا خدشہ وتو نماز تو ژناجائز ہے۔
  - 🗨 نماز کے دوران کوئی خاص گشدہ چیز مثلاً گھڑی یا چشمہ دغیرہ یا دآنے سے نماز تو ژنا جا تز ہے۔
    - کسی فخص کی جان بچانے کے لئے نماز تو ثنا جا تزہے۔
    - ا اگر کوئی بے ہوش ہو کر گرجائے تواس کواشانے کے لئے نماز تو ڑ کتے ہیں۔
- اگرنماز جم اچا تک کوئی زہریا کیڑانظر آجائے اور نمازی کی طرف بوجے آگر نماز توڑنے بغیر (عمل کیڑ کے بغیر) اس کو ماریختے ہوں تو ٹھیک ورنداس کو مارنے کے لئے نماز تو ڈیخٹے ہیں (البنة عمل کیٹر کی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی)

  اگر نماز کے دوران پھو بہر کی تھی کے تکلیف دینے کا خوف ہوا ور بغیر مل کیٹر کے مارسکے تو مارو سے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ورند نماز تو ڈکر مارد ہے۔
- فنماز کے دوران اگر کوئی ساتھ دالے کمرے ہے آواز دے یا دروازے پر دستک دے کسی ایسی شدید ضرورت کے لئے جس کے نقصان کی تلافی نہ ہو سکے تو نماز تو ٹرنا جا تزہے محض دستک من کرنماز تو ٹرنا جا ترنہیں۔
- اگرفرض نماز میں ہوتو والدین کے بلانے پر نماز نہ تو الدیکہ وہ کسی ناگہائی آفت میں جتلا ہوکر اس کو مدو کے لئے نماز تو الدین کے ساتھ و خاص نہیں بلکہ کسی کی بھی جان بچانے کے لئے نماز تو ڈ تا ضروری ہے) اورا گرفتل نماز میں ہواور والدین کواس کاعلم ہوتو نہ تو شروری ہے) اورا گرفتل نماز میں ہواور والدین کواس کاعلم ہوتو نہ تو شرے اورا گرفلم نہ ہوتو نماز تو ڈ کر جواب دے۔

4444

\*\*\*

# ( 129 ) 129 Pro 129 Pr

# جاءب كاحكا

قَالَ الله تعالىٰ: وَارْكَعُوْمَعَ الرَّاكِعِيْنَ . (البقرة:٣٣) الله تعالىٰ كاارشاد ب: اورتم ميرب آك يَحكنه والول كما ته جَعك جادَ

قَالَ رَسُولُ اللهُ مُلْتِلِهُ: صَلُوةُ الْجَهَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذَبِسَيْعِ وَعَشْرِيْنَ دَرَجَةً. (دواه مسلم)

رسول التُعلِينَة في ارشاد فرمايا: جماعت كي نماز السيني نماز سيستائيس كنازياده فضيلت ركهتي بـ

\*\*\*\*

جماعت کم ہے کم دوآ دمیوں کے ل کرنماز پڑھنے کو کہتے ہیں اس طرح کدان میں ایک شخص تابع ہواور دوسرا متبوع \_متبوع کو"امام "اور تابع کو" مقتدی" کہتے ہیں۔

- جاعت ہے نماز پڑھنامردوں کیلئے اکثر کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے کی سنت مؤکدہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ کے کہ ماری کا کیدواجب کے قریب ہے۔
- امام کے سوالیک آدمی کے تمازیس شریک ہوجانے سے جماعت ہوجاتی ہے خواہ وہ آدمی مرد ہویا عورت، غلام ہویا آزاد، بالغ ہویا بچھدار نابالغ بچہ۔

البتة جعدوعيدين من امام كےعلاوہ كم ہے كم تين آ دميوں كے بغير جماعت تہيں ہوتی۔

جاعت کے ہونے میں بیجی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہو بلکہ اگر نفل بھی دوآ دی اسطرح ایک دوسرے کے ہوئی اسطرح ایک دوسرے کے ہوئی ہو جائیگی خواہ امام اور مقتذی دونوں نفل پڑھتے ہوں یا مقتذی نفل پڑھتا ہو۔ البتہ نفل کی جماعت کا عادی ہونا یا تین مقتذ ہوں سے زیادہ ہونا کروہ ہے۔

ضروری تنبید: یادرہے کہ جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اس طرح مسجد کی حاضری بھی واجب ہے ۔ لہٰذا جُولوگ صرف جماعت کو واجب بچھتے ہوئے گھروں یا دفتروں یا نماز کے لئے مخصوص جگہوں میں

# FE LEICIN STREET STREET

جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔اور مجدِ شرعی میں جماعت کے لئے حاضر نہیں ہوتے وہ ایک واجب کے ترک کی وجہ سے گناہ گار ہوتے ہیں۔اگر چے نماز کا فریضہ اوا ہوجا تاہے۔

\*\*\*

### جماعت کن لوگوں پرواجب ہے:

ان عاقل بالغ آزاد مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے جن کو کوئی عذر نہ ہواور وہ کسی حرج اور مشقت کے بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پرقادر ہوں۔

#### ترك جماعت كےعذر:

ذیل میں وہ عذر ذکر کئے جاتے ہیں جن کی وجہ ہے جماعت چھوڑ ناجائز ہوجا تا ہے۔ تاھم اگر کوئی عذر کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے:

- (۱) متجد کے دائے میں تخت کیچڑ ہوکہ چلنا سخت دشوار ہو۔
  - (۲) بارش بهت زورے بری مو۔

تنبیہ: جب تک بارش اور کیچڑ کے باوجود مجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتو جماعت سے نماز پڑھنے کی ہمت کرنی جائے۔

- (٣) سخت سردی ہوکہ باہر نکلنے یام برتک جانے ش کسی بیاری کے پیدا ہوجانے کا یابوھ جانے کا خوف ہو۔
  - (4) معجد جانے میں مال واسباب کے چوری ہوجانے کا خوف ہو۔
    - (۵) محدجانے میں کسی دشمن کے ل جانے کا خوف ہو۔
- (۲) مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ل جانے کا خوف ہواوراس سے تکلیف جہنچنے کا خوف ہوبشر طیکہ اس کا قرض اداکرنے پرقا در نہ ہو۔
  - (2) اندهیری رات ہوکہ داستہ دکھائی نددیا ہولیکن اگرروشی کا سامان خدانے دیا ہوتو جماعت نہ چھوڑنی جائے۔
    - (٨) رات كاوتت مواور بهت تخت آندهي جل ربي مو
- (۹) کسی مریض کی تارداری کرتا ہوکہ اس کے جماعت میں بیلے جانے ہے اس مریض کی تکلیف یاوحشت کا خوف ہو۔
  - (۱۰) کھانا تیار ہو یا تیاری کے قریب ہواور بھوک ایس کی ہوکہ فماز میں جی نہ کلنے کا خوف ہو۔



(۱۱) پیشاب یا باخاندز در کامعلوم ہوتا ہو۔

(۱۲) کوئی ایسی بیاری ہو کہ جس کی وجہ ہے چل پھر نہ سکے یانا بینا ہویا پیر کٹا ہوئیکن جو نا بینا بے تکلف مسجد تک پہنچ سکے تو جمّاعت ترک نہ کرنی چاہئے۔

(۱۳) سنر کاارادہ رکھتا ہواور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہوجا نیگی قافلہ نکل جائیگا۔ یار بل چل دے گی اور دوسری ریل پکڑنا یا توممکن نہیں یااس میں سخت حرج ہے۔

تنبيه : خودسفرترك جماعت كيلئے عذرتيں بلكہ جوسفر ميں ہوں وہ خود جماعت كا اہتمام كريں۔

#### امامت کے جمعے ہونے کی شرطیں:

(۱) مسلمان ہو۔ کافرکی امامت درست نہیں۔

(۲) بالغ ہونابالغ کی امامت جبکہ اس کے پیچے بالغ مقلدی ہوں سیجے نبیں البقہ جولڑ کا ابھی بالغ نہ ہوا ہو اور اس کی عمر پندر وسال ہو چکی ہووہ تر اور کی جماعت کر اسکتا ہے۔

لیکن اگراتی عمر کے لڑ کے کی امامت کی وجہ سے سی بھی فتند کا اندیشہ ہوتو بچنا بہتر ہے۔

(٣) عاقل مورست ياب موش ياد يوان كى امامت سيح نبيل

(۳) مردہو۔اگرعورت امام ہواوراس کے پیچھے مردمقتری ہوں توان کی نماز سیح نہ ہوگی۔اوراگرعورت کے پیچھے مقتدی صرف عورتیں ہوں تو یہ جماعت مکروہ تح کی ہے۔

(۵) اتن قر اُت کرنے پر قادر ہوجونماز کے سیح ہونے کیلئے ضروری ہے۔ لہٰذاایسے اُتی اوران پڑھ کا ایسے شخص کی امامت کرنا جوقر آن کریم پڑھنے کی قدرت رکھتا ہوسچے نہیں ہے۔

(۲) نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط اس سے نہ چھوٹ رہی ہوجیے "طہارت" سترعورت (ستر چھیانا) وغیرہ۔

(2) می قتم کاعذرلاحق ندمو، جیددائی تکسیر، سلسل پیثاب کے قطرات آنا۔ اور سلسل موا خارج موتے رہا۔

(٨) قرآنِ كريم كے حروف مجيح مخارج سے ادا كرنے پر قدرت ركھتا ہو۔ لبذا الب مخف كوجو تلاوت كے

دوران "ر" کو"غ" یا"لام" پڑھتا ہو۔اور "س" کو "ث"اور "ف" کو"ب وغیرہ ایسے فخص کا امام بنانا جو ترف صحیح پڑھ سکتا ہوسی نہیں ہے۔

### PRICH BED RESTRICTED TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF

#### امام اورمقتد بول کے کھڑے ہونے کی ترتیب:

- اگرایک ہی مقتدی ہواور وہ مرد ہویا نابالغ لڑ کا تو اسکوامام کے دا ہنی جانب امام کے برابر کھے پیچھے ہٹ کر کھڑ اہوتو کروہ ہے۔
- اگرایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے ان کوصف باندھ کر کھڑا ہونا جا ہے اگرامام کے دائیں بائیں کھڑے ہوں اور دو ہوں تو مکر وو تنزیبی ہادراگر دو سے زیادہ ہوں تو مکر وو تخریبی ہے اس لئے کہ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔
- اگرنماذ کے شروع کرتے وقت ایک ہی مقتدی تھا اور وہ امام کے دائیں جانب کھڑا تھا اور اس کے بعد اور مقتدی آگے تو پہلے مقتدی کوچاہے کہ بیچے ہٹ جائے تا کہ سب مقتدی ال کرامام کے بیچے کھڑے ہوں اگر وہ نہ ہے تو ان مقتد یوں کو چاہئے کہ اس کو کھینے لیس اور اگر لاعلمی ہے وہ مقتدی امام کے دونوں جانب کھڑے ہوجا کیس اور پہلے مقتدی کو بیچے نہ ہٹا کیس تو امام کوچاہئے کہ وہ آگے ہو ھجائے تا کہ وہ مقتدی سبل جا کیس اور امام کے بیچے ہوجا کیس ای مطرح اگر بیچے ہے ہے کی جگہ نہ ہوت بھی امام می کوچاہئے کہ وہ آگے ہو ھائے کین اگر مقتدی مسائل سے ناواقف ہوجیسا کہ ہمارے زمانہ ہی قالب ہے تو اس کو ہٹانا متا سبٹیس کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس سے نمازی غارت ہوجائے۔
  - ا اگرمقندی عورت یا تا بالغ لڑکی ہوتو اس کو چاہئے کہ امام کے پیچیے کھڑی ہوخواہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔
- اگرمقندیوں میں مخلف تنم کے لوگ ہوں بچھ مرد پچھ کورتنی پچھ نابالغ تو امام کو جاہئے کہ اس تر تیب سے ان کی صفیں قائم کرے پہلے مردوں کی مفیس پھر نابالغ لڑکوں کی پھر بالغ عورتوں کی پھر نابالغ لڑکیوں کی۔

ضروری وضاحت: عورتوں کی مفوں کا مردوں ہے مؤخرکرناواجب ہے۔ گربجوں کی مفوں کا مردوں کے پیچھے کرنامتحب ہے۔ گربجوں کی مفوں کا مردوں کے پیچھے کرنامتحب ہے۔ لبذابعد میں آنے والے لوگوں کا پہلے سے نماز ہیں مشغول بچوں کو پیچھے کرنا ضروری نہیں۔ اگربچوں کے ایک ہی صف میں کھڑا کرنے ہیں ان کے شوروشغب یا شرارتوں کا اندیشہ ہوتو مناسب رہے کہ بچوں کو متفرق طور پر بردوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے۔

امام کوچاہئے کہ مفیں سیدھی کرے بینی صف میں آ کے پیچیے ہوئے ہے منع کرے سب کو برابر کھڑا

# 48 (RICIV) 33 (133) (133) (134) (134) (134)

ہونے کا تھم دے مف میں ایک کودوسرے سے ل کر کھڑ اہونا جا ہے ، درمیان میں خالی جگدند رہنی جا ہے۔

- تنہا ایک شخص کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے بلکہ ایس حالت میں جائے کہ اگلی صف ہے کی آئی صف ہے کی آدی کو کھینچ کرا ہے کہ اور کی سے کہ آدی کو کھینچ کرا ہے ہمراہ کرلے کیا پر امانے گا تو جانے دے۔
- ہیلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہوناً طروہ ہے ہاں جب صف پوری ہوجائے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا جائے۔

\*\*\*

#### امامت كاحقداركون ہے؟

- (۱) سب سے پہلے بادشاہ یا اسکانائب امامت کے زیادہ حقدار ہیں (بشرطیکہ امامت کی باتی شرائط بھی اس میں یائی جاتی ہوں)۔
  - (۲) پیرکی بھی مجد کامتر رکردوامام اپنی مجدی امامت کروانے کازیادہ حقد ارب۔
- (۳) جب گھر میں جماعت ہورہی ہوتواس گھر والاامات کا زیادہ حقدار ہے (بشرطیکہ امامت کی باتی شرائط بھی اس میں پائی جائیں)۔
- (۳) اگرحاضرین میں بادشاہ، یا اسکانائب، یا اسکامقر رکردہ امام یا صاحب خاندند ہوں تو امامت کا سب سے زیادہ حقد اردہ شخص ہے جونماز کے مسائل واحکام کوسب سے زیادہ جانتا ہو۔
- (۵) اگر نماز نے مسائل کاعلم رکھنے میں سب برابر ہوں تواس کے بعد جونماز کے احکام کوجانے کے ساتھ ساتھ قرآن کا سب سے بردا قاری ہو۔
- (٢) اگر قرآن ك قارى بونے يس سب برابر بول تواسكے بعد جس كاندرتقوى اور ير بيز كارى زيادہ بو
  - (2) اگرتقوی اور بر بیزگاری میسب برابر بول تواس کے بعدجس کی عمرزیادہ ہو۔
- (۸) اگر عمر میں سارے کے سارے برابر ہوں توجس کو قوم منتخب کر لے دبی امامت کا زیادہ حقدار ہے یا امامت کیلئے تر عدا ندازی کرنا جائز ہے۔
- (۹) اگراسکے انتخاب میں قوم کا اختلاف ہوجائے تو جس کے بارے میں قوم کے زیادہ افراد کی رائے ہو وہی نماز پڑھائے اورا گرانہوں نے غیر ستخت کو آ مے کیا تواجھانہیں کیا تاھم نماز بہر صورت ادا ہوجا سیگی۔

### 26 (BICIV) 34 (134) 134 (134) 134 (134) 134 (134) 134 (134) 134 (134) 134 (134) 134 (134) 134 (134) 134 (134)

ان افراد کابیان جن کی امامت اور جماعت مکر و قرح کی ہے:

(۱) فاس کی امامت مروہ ہے۔فاس سے مرادوہ خص جو تعلم کھلا گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے جیسے کہ داڑھی منذ واتا ہے، یاسود کھا تا ہے یا جو اکھیلا ہے۔

(۲) بدعتی کی امامت مکروہ ہے۔

ملاحظہ : محلّہ کی مجد میں اگر برعتی امام ہوتو یہ جماعت توک کرنے کا عذر ہے اس صورت میں اگر اہل ت کی کوئی دوسری محد قریب ہویازیادہ دور نہ ہوا ور معمولی مشقت اٹھا کر وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہوتو وہاں جا کر نماز پڑھ ااوراگر دوسری محد زیادہ دور ہوا ور جر نماز میں اس مجد میں جانے سے زیادہ مشقت ہوا ور حرج ہوتو اپنے کھر پر جماعت سے نماز پڑھ لے اس صورت میں اگر بریتیت ہوکہ اگر عذر نہ ہوتا تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تو مسجد کا تواب بھی ملے گا۔

فیرمقلدامام کے پیچے نماز پڑھنے کا تھم یہ ہے کہ اگروہ انکہ اربعہ کو برا بھلا کہتا ہے توالیہ انتخص فاس ہے اس کے پیچے نماز پڑھنا کروہ انکہ کو برانہیں کہتا تو اس کے پیچے نماز اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ اختلافی امورخصوصاً طہارت کے مسئلہ میں احتاف کے مسلک کی رعایت کرتا ہو۔

(۳) اندھے کی امات کروہ ہے ہاں اگر وہ متعتذبین میں سب سے افضل ہوتو اس صورت میں اسکی امامت کمروہ نہ ہوگی۔

- (4) عالم كے بوتے بوئے جالل كى امامت كروہ ہے جاہے وہ جالل شرى بوياديهاتى۔
  - (۵) اس مخص کی امامت مرووب جیراوگ سی عیب کی وجہسے ناپند کرتے ہوں۔
    - (٢) مسنون مقدارے نماز کوزیادہ لمباکر نا مکروہ ہے۔
- (2) صرف عورتوں کی جماعت کروہ ہے ( لینی جماعت میں صرف عورتیں ہی شریک ہوں مرد بالکل نہ ہوں) اگر وہ کرا ہت کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو ان کی امامت کرنے والی ان کے درمیان میں کھڑی ہو۔اس زمانہ میں فننے کے اندیشے کی وجہ سے عورتوں کا مجد کی جماعت میں حاضر ہونا کم کروہ ہے۔

**\*\*\*** 

اقتداء کے جمع ہونے کی شرط

ورئِ ذیل شرا لط کے ساتھ مقتری کا امام کے بیچے اقتداء کرنا درست ہے۔

- (۱) مقتدی تکبیر تحریمہ کے وقت امام کی انتاع کی نیت کرے۔
- (٢) امام كامقترى سے كم اس قدرآ مح بونا كرامام كى اير حيال مقترى سے آ مح بول-
- ۳) امام کی حالت کا مقتدی ہے کم نہ ہونا، سواگرامام نقل نماز پڑھد ہا ہواور مقتدی فرض نماز، تو اقتداء سیح نہیں لیکن اگرامام فرض نماز پڑھ رہا ہوا ورمقتدی نفل نماز تو اقتداء سیح ہوگی۔
- (۳) امام اورمقتدی دونون کا ایک ہی وقت میں نماز پڑھنا، ابندا امام اگرظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اورمقتدی اس کے پیچھے عصر کی نمازیا امام عصر کی پڑھ رہا ہے اورمقتدی ظہر کی تو افتد امیح نہیں ہوگی۔
  - (۵) امام اور مقتری کے درمیان عورتوں کی صف نہ ہو۔
  - (٢) امام اورمقتدي كدرميان اس قدريوى نهركا فاصله ندموجس ميس كوئى جيموتى كشتى چل سكتي مو
  - (2) امام اورمقتدی کے درمیان اس قدرکشادہ راستہ نہ ہوجس میں سے گاڑی ایل گاڑی گزرسکے۔
- (۸) امام اور مقتری کے درمیان الی چیز ندہوجس کی وجہ سے مقتری کوامام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی خبر ندہوء اگر مقتری امام کو د نکھ رہا ہو یا امام کی آ واز من رہا ہوجس سے اس کوامام کے ایک رکن سے دوسرے دکن میں جانے کی خبر ہوتو افتر اوسیح ہے۔
- و وضوت پڑھنے والے مقتدی کی نماز تیم سے پڑھنے والے امام کے پیچھے ہے، پاؤں کو دھونے والے امام کے پیچھے ہے، پاؤں کو دھونے والے مقتدی کی نماز والے مقتدی کی نماز برھنے والے مقتدی کی نماز بیٹھے کرنے والے مقتدی کی نماز بیٹھے کرنے والے مقتدی کی نماز بیٹھے کرنے والے مام کے پیچھے جائز ہے۔
  بیٹھ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے جائز ہے۔

اشاروت يدهن والكى نماز اشاروت يدهن والمام كي يجيه جائز بـ

ملاحظه : اگر کسی وجه سے امام کی نماز فاسد ہوجائے تو مقتد یوں کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی۔اس صورت میں امام پرلازم ہے کہ وہ دوبارہ نمازلوٹائے اور بیاعلان کرے کہ میری نماز فاسد ہوگئ تا کہ مقتدی بھی اپنی نماز دوبارہ لوٹائیں۔

# عملىشق

سوال تمبرا منجيح/غلط ورج ذیل مسائل میں ہے سیجے اور غلط کی ( سب ) کے ساتھ نشاندی کریں۔ (۱) جماعت میں کم سے کم تین مردوں یا دومرداوردو عورتوں کا باہم ال کر نمازیر هناضروری ہے۔ (۲) سخت بارش کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری تہیں ہے۔ (٣) امامت كے لئے امام كا اتى قر أت يرقادر مونا ضرورى ب جونماز معی ہونے کے لئے ضروری ہے۔ (4) ایک مقتری ہونے کی صورت میں اسے امام کے بائیں جانب ذرا پیچے ہے کر كفرأ اوناجائية\_ (۵) کیلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑ اہونا سخت گناہ ہے۔ (٢) سب سے بہلے المت كاحقد اربادشاه ب، اگرچه وه فاس مو۔ (٤) اقتداء کے محج ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مقتدی تجبیر تحریمہ کے دفت امام کے اتباع کی نیت کرے۔ (٨) عالم كے بوتے بوئے جالل كا امات ناجائز ہے۔ (٩) اندھے کی امات ناجائز ہے اگروہ مقتریوں میں سب سے زیادہ افضل ہوتو پھر جائز ہے۔ (١٠) امامت كم محيح بونے كے لئے شرط ہے كمام حروف كے خارج محيح اداكر في يرتدرت ركھتا ہو۔ (۱۱) اندهیری رات اور مخترین آندهی ترک جماعت کاعذر ہے۔ 

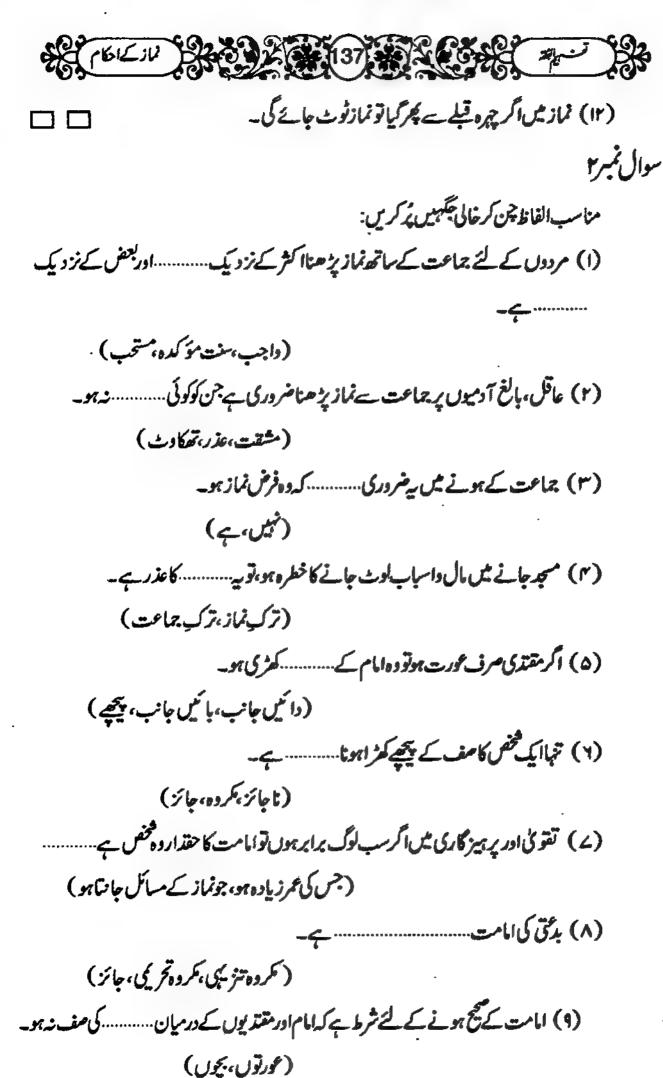

(۱۰) مسنون مقدار سے زیادہ کمبی نمازیر هانے والے کی امامت .... ہے۔ (ناجائز، مروه،میاح)

(۱۱) وضوے بڑھنے والے مقندی کی نماز تیم سے بڑھنے والے امام کے پیھے سی (نہیں،ہے)

(۱۲) فاس کی امامت

( مکروه تحریمی، مکروه تنزیمی، جائز) (۱۳) فرض پڑھنے والے کی اقتد انقل پڑھنے والے کے پیھے میجے (نیں، ہے)

# نماز میں مکروہات کا بیان

حضرات نقبهائ كرام فيقبى كمايول مس نماز ك مروبات متعلق جوتفصيل ذكر فرمائي بان مين غور كرنے يه معلوم بوتا ہے كہ بعض مروبات كاتعلق لباس اور بعض كاتعلق جائدار كى تصوير بعض كاتعلق دكى تشويش بعض كاتعلق قرأت قرآن كريم ، بعض كاتعلق جكه بعض كاتعلق نماز كروران عمل قليل اور بعض كاتعلق جماعت ك تقاض کے خلاف کرنے ہے۔

ذیل میں ان مروہات کی ترتیب کے ساتھ تعصیل تحریر کی جاتی ہے تا کداس کو یا در کھنے میں مہولت ہو:

لباس ہے متعلق مرومات:

- حالتِ نماز میں کیڑے کا خلاف دستور پہنٹا یعنی جو طریقداس کے پہننے کا مواور جس طریقے سے اسکو اہل تبذیب بہنتے ہوں اس کے خلاف اس کا استعمال مروہ تحریم ہے مثلاً کوئی شخص حا دراوڑ ھے اور اس کا کنارہ شانہ بر ندو الے یا کرتہ سے اور آستیوں میں ہاتھ ندوالے اسے تماز مروہ ہوجاتی ہے۔
  - کندھے پردومال ڈال کرنماز پڑھنا مکرو تحری ہے یعنی جبکہ اس کو لیٹے نہیں۔
  - بہت یُرے اور میلے کیلے کیڑے بین کرنماز پڑھٹا کروونٹز یکی ہےاوردوس کیڑے نہوں تو جا بزے .

- مردوں کیلئے بر جنہ سرنماز پڑھنا مرووہ ہاں اگر تذلل اور خشوع کی نیت ہے تو بچھ مضا لَقَّن ہیں لیکن بہتریہ کے سرڈھانپ کرنماز پڑھاوردل کے ساتھ خشوع اور خضوع کرے۔
- عامہ یارومال اس طرح باندھنا کہ درمیان میں سر کھلا رہے مگر دو تحری ہے نماز کے علاوہ بھی اس طرح عمامہ باندھنا مکر و تحریمی ہے۔
  - 🔵 نماز میں ناک اور مندؤ ھانپ لینا مکر و وتح کی ہے۔
  - کی کے پاس کرتہ موجود ہواوروہ صرف شلواریا تہہ بند باندھ کرنماز پڑھے تو مکرو آتح کی ہے۔
    - سجدہ میں جاتے وقت کیڑاسیٹنایاشلوار کے پائنچ او پراٹھانا کردو تحریم ہے۔
- ایما چست لباس مثلاً چست پتلون یا پاجامہ جس سے تنی اعضاء کی شکل نظر آئے اور او پر سے کوئی چاور بھی نداوڑھی ہوجس میں وہ اعضاء جیب گئے ہول تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکر دوتحر بی ہے۔
- ک نماز پڑھے کیلئے آسٹین کو پڑھانا کرو وتر کی ہے خواہ کہنو بتک ہویااس سے بنچ ہواگر نمازشروع کرنے سے پہلے کی کام کیلئے آسٹین کو ھانی تھی اور ای طرح نماز پڑھنے لگا تو یہ بعض کے نزویک کرو تر کی ہے اور بعض کے نزویک بیس ہے۔ اگر آسٹین چڑھائی ہوئی تھی اور نماز میں جلدی ہونے کی وجہ سے آسٹین ناتاری تب بھی بی تھم ہے اور افعنل میرے کہ نمازے اندر عمل قلیل سے آسٹین اتار نے۔

اگرائی قمیض یا کرندوغیره پهن کرنماز پڑھی جس کی آستین کہنوں سے او پر تک ہی ہوتو اس صورت میں بھی کراہتِ تحریمی ہے۔

#### \*\*\*

#### جاندار کی تصویر سے متعلق مکروہات :

- جس چادر پر جاندار کی تصویر بنی ہواس پر نماز ہوجاتی ہے کیکن تصویر پر سجدہ نہ کرے۔اور تصویر دار جائے نماز رکھنا مکروہ ہے۔
- اگرتھوریر کے اوپر ہولینی جھت میں یا جھت گری میں تھور بنی ہوئی ہے یا آ مے کی طرف ہو یا وائیں بائیں طرف ہو یا دائیں بائیں طرف ہو یا جی کی طرف ہو یا دائیں بائیں طرف ہو یا جی کی طرف ہوتو نماز کر وہ نہیں لیکن اگر بہت جھوٹی تھور ہو کہ اگر زمین پر دکھدیں تو کھڑے ہوکر دکھائی شدے یا پوری تھور شہو بلکہ سرکٹا ہوا ہوا ور منہ مٹا ہوا ہوتو اس میں کچھ حرج نہیں ایک تھ ویر ہے کی صورت میں نماز کر وہ نہیں ہوتی جا ہے جس طرف ہو۔

- ا جانداری تصویروالا کیرا پین کرنماز پڑھنا مکرو چری ہے۔
- 🔵 درخت یا مکان وغیرہ کسی بے جان چیز کا نقشہ بنا ہوتو مکروہ نہیں ہے۔

#### **\*\*\***\*

### قلبى تشويش سے متعلق مروہات :

- جس وقت پیشاب پاخاندزور کالگاہو، ایسے وقت نماز پڑھنا کمروہ تحربی ہے لیکن اگر وقت کے نکل جانے کا ندیشہ ہوتوالیے ہی پڑھ لے۔
- جب بھوک بہت گئی ہواور کھانا تیار ہوتو پہلے کھانا کھالے تب نماز پڑھ لے بغیر کھانا کھائے نماز پڑھنا کم روہ ہے۔ البقة اگرونت تنگ ہونے لگے تو پہلے نماز پڑھ لے۔
- آئیس بندکر کے نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر آئیس بند کرنے سے نماز میں دل خوب لکے تو بند کرکے پڑھنے میں برائی نہیں۔
- بش جگه مید دُر بوکه کوئی نمازی بن بنسائے گایا خیال بٹ جائے گا اور نمازی بھول چوک ہوجا لیگی، الیں جگه نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

#### **\*\*\***\*

#### قرأت ہے متعلق مکروہات :

- وسری رکعت کوچیل رکعت سے تین آیتول سے زیادہ لمبا کرنا مکردہ تنزیبی ہے جن سور توں کا پڑھنا سفت سے ثابت ہے ان میں مکروہ نبیں۔
- ابھی سورت پوری ختم نہیں ہوئی ایک دو کلے رہ گئے تھے کہ جلدی کے مارے رکوع میں چلا گیا اور سورت کورکوع میں جلا گیا اور سورت کورکوع میں جا کڑنے میں جا کڑنے کی اور سورت کورکوع میں جا کرختم کیا تو نماز کروہ ہوئی۔
- آیوں یا سورتوں یا سیان اللہ وغیرہ کو انگلیوں پریات بھے ہاتھ میں کیکر گٹنا نماز کے اندر کروہ تنزیبی ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نظل نماز اگر گئنے کی ضرورت ہو جیسے صلوۃ التبیع میں ضرورت ہوتی ہے تو انگلیوں کے سرے بعنی پوروں کو دبا کرشار کرے۔

## PETER THE PROPERTY OF THE PROP

#### جگهه متعلق مرومات:

- صرف امام کابلاضرورت کی او نیچ مقام پر کھڑ ہے ہونا جس کی بلندی ایک ہاتھ (ڈیڑھ فٹ) یااس سے زیادہ ہو کر دو تیز یہی ہے اگر امام کے ساتھ چند مقتدی بھی ہوں تو کر دو تیں اگر صرف ایک مقتدی ہے تو کر دو تین اگر صرف ایک مقتدی ہے تو کر دو ہیں اگر صرف ایک مقتدی ہے تو کر دو ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اگر بلندی ایک ہاتھ (ڈیڑھ فٹ) ہے کم ہواور سرسری نظر سے اس کی او نیچائی متازمعلوم ہوتی ہو تی بھی کر دو ہے۔
- ک تمام مقتد یوں کا امام سے بلاضرورت کسی او نچے مقام پر کھڑے ہونا کروہ تنزیبی ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو مثلاً جماعت زیادہ ہواور جگہ کافی ندر ہے تو کروہ نیس ای طرح اگر بعض مقتدی امام کے برابر ہوں اور بعض او نجی جگہ یہ ہول تب بھی جائز ہے۔
- امام کامحراب میں کھڑ اہونا کروہ تنزیجی ہے ہاں اگر محراب سے باہر کھڑ اہو گر بحدہ محراب میں ہوتا ہوتو کر وہ نہیں۔ مردہ نہیں۔
- آگر بحدہ کی جگہ پیرسے او ٹی ہوجیے کوئی وہلیز پر بحدہ کر لے تو دیکھوکتنی او ٹی ہے اگر ایک بالشت سے زیادہ او ٹی ہوتو نماز درست ہے کی بلاضر درت ایسا کرنا مکروہ ہے۔

  زیادہ او ٹی ہوتو نماز درست نہیں ہے اگر ایک بالشت یا اس سے کم ہے تو نماز درست ہے کیکن بلاضر درت ایسا کرنا مکروہ ہے۔
- ک اگرکوئی آ مے بیٹھا باتیں کر رہا ہو یا کسی اور کام بیں لگا ہوا ہو تو اس کے پیچے اس کی بیٹھ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کر وہ نہیں ہے لیکن اگر بیٹنے والے کو اس سے تکلیف ہوا ور وہ اس رک جانے سے گھبرائے تو ایس کی مالت میں کسی کے پیچے نماز نہ پڑھے یا وہ اتنی زورزور سے باتیں کر رہا ہوکہ نماز میں بھول جانے کا ڈر ہوتو وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہئے یہ کروہ ہے اور کسی کے منے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کر وہ تح کی ہے۔

#### 4444

### بلاضرورت عمل قليل كرنے معلق مروبات:

- بلا خرورت بنماز میں تعوکتا اور تاک صاف کرنا کروہ ہے اور اگر ضرورت پڑے تو درست ہے۔ جیسے کسی کو کھانی آئی اور مند میں بلخم آگیا تو اپنے بائی طرف تعوک دے (جب میدان میں نماز پڑھ رہا ہو) یا کپڑے میں کیکٹرل ڈالے اور دانی جانب اور قبلے کی جانب نہ تھوک۔
- ف نماز میں کھٹل نے کاف لیاتو اس کو پکڑ کر چھوڑ دے نماز پڑھنے میں مار نا چھانہیں ہے۔ اورا کر کھٹل

نے ابھی کا ثانبیں ہے تو اس کونہ پکڑے بلا کائے بکڑ ٹامھی محروہ ہے۔

- فرض نمازوں میں بلاضرورت دیواروغیرہ یاکس چیز کے سہارے پر کھڑا ہونا محروہ ہے۔
- اپنے کیڑے یابدن یا زیورے کھیلنا، کنگریوں کو بٹانا کروہ تحریک ہے۔ البقد آگر کنگریوں کی وجہ سے سعدہ نہ کرسکے توایک مرتبہ ہاتھ سے برابر کردینا اور ہٹانا درست ہے۔
- نماز میں انگلیاں چٹا ٹا اور کو لیے پر ہاتھ رکھنا اور دائیں بائیں منہ موڈ کرد کھنایا او پر کی طرف آئیمیں اٹھا کرد کھنا پیسب مکرو و تحریمی ہے۔ البتہ اگر کن آٹھیوں سے پچھے دیکھے اور گردن نہ پھیرے تو اس طرح کرنا کروہ تو نہیں لیکن بلاضرورت شدیدہ ایسا کرنا اچھانہیں ہے۔
  - 🕥 نماز میں انگر ائی لینا کرووتنز میں ہے۔
- نماز میں چارزانوں بیٹھتا کروہ تنزیمی ہے۔جبکہ پیر کھڑے رکھ کر بیٹھتا یا کتے کی طرح بیٹھنا کروہ تحروہ تحروہ تحری تحریم ہے ہاں دکھ، بیاری کی وجہ سے جس طرح بیٹھ سکے بیٹھے۔اس وقت کچھ کروہ نہیں۔
- سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ سے سلام کا جواب دینا کر دو تنزیمی ہے اور اگر زبان سے جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔
  - منازیس ادهرادهرے اپنے کیڑے کوسیٹنا اور سنجالنا کوٹی سے نہ مجرفے پائے مکر و وقح کی ہے۔ پہنچہ ب

#### ان امور کابیان جونماز میں مکروہ ہیں ہیں:

درج ذیل امور تمازیس مروه نیس ین:

- (۱) کن انگیوں نے ادھراد حرد یکھنابشر طیکہ چرہ نہ پھرے۔
  - (٢) الي مالت ش نمازيز هنا كقر آن كريم سامني بو-
- (٣) ایسے آدی کی پشت کی طرف مندکر کے نماز پڑھنا کہ جو بیٹھا ہوا باتیں کررہا ہو۔
  - (٣) الي عالت من نمازير هنا كرمائ جراغ ياد ياركها بواسو
    - (۵) نوافل من ایک بی سورت کودور کعتول می پر هنا۔
- (۲) نمازے فارغ ہونے کے بعدائی پیشانی ہے کھاس پھوٹس اور منی کو جھاڑو بنا۔ چیرے اور پیشانی پر منی اور کھاس وغیرہ لگا ہوا ہوا دراس سے تمازیس تشویش ہو ہی ہوتو دو بان نیار ہی ا کا صاف کر ناکر و بنیس ہے۔

### 48 (612 IV ) 38 0 ) 2 (6 143 ) 143 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 ) 3 (6 143 )

- (2) بنماز کے دوران سانپ یا بچھوکو مارڈ الناجبکہ ان کے ڈس لینے کا خطرہ ہولیکن سانپ بچھو مار نے میں اگر عمل کثیر ہوگیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔اگر چہ کروہ شہونے کی وجہ سے گناہ نہ: وگا۔
  - (٨) ركوع يا مجد عدا تفتى بوئ الني كرايك باتحد عد الميك كرليا تاكه وهجم تن يليد
- (۹) ایک جائے نماز، چٹائی یا قالین پر مجدہ کرناجس پر کسی جاندار کی تصویر بی ہوئی ہو۔ بشر طیکہ تصویر پر مجدہ

(١٠) اليي حالت من نماز پڙهنا كه سائي كوار لکي موئي مو

\*\*\*

# عمامشق

سوال نمبرا

درج ذیل مسائل میں ہے تیج مسئلہ کی ( سس ) کے ساتھ اور غلط مسئلہ کی (×) کے ساتھ متعلقہ خانہ میں نثاند ہی کریں۔

| (۱) نماز میں بھول کر بات چیت کرنے سے مجدہ مہودا جب ہوجا تا ہے۔                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| (۲) نماز کے دوران وساوس آنے ہے نماز کی محت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔             |
| (٣) عمل قلیل سے نماز ثوث جاتی ہے اور مل کثیر سے نماز مکر وہ ہوجاتی ہے۔        |
| (٣) نماز میں جھینک آنامل کیل ہاں سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔                     |
| (۵) بلاضرورت كه كار في اور كلاصاف كرف سي نماز ثوث جاتى ہے۔                    |
| (١) نماز میں کوئی شرط فوت ہوجائے تو مجدہ مہوے تدارک ہوجا تاہے۔                |
| (۷) قرائت میں اسی علمی کرنے ہے جس ہے معنی بگڑ جائیں بنماز فاسد ہوجاتی ہے۔     |
| (٨) تعده میں آئھ لگ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔                                 |
| (۹) یوری نماز کے مختلف مراحل میں دو جارمر تیہ تھجلائے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ |

### CEILIN SHOOP THE THAT SHOPE THE SHOP

### (۱۰) نماز کے دوران کی چیز کود کھے کرمسکرانے سے نماز کر وہ تحریمی ہوجاتی ہے۔ سوال نمبر ۲

#### ذیل میں کھافعال ذکر کے جاتے ہیں۔معلقہ خانے میں ان کے مم کی نشاندہی کریں:

| ذیل میں پھھا فعال ذکر کئے جاتے ہیں۔متعلقہ خا            | ئےیں | ان کے معم | مل نشانه | ری کر می | •         |             |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
|                                                         | شرط  | رکن       | مغدا     | مباح     | مروه ترکی | ڪروه تنزيبي |
| (۱) انگلیاں چھاتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |      |           |          |          |           |             |
| (۲) کیڑے یابدن ہے کھیلنا۔                               |      |           |          |          |           |             |
| (٦) قبله رخ هونا                                        |      |           |          |          |           |             |
| (٣) الم م كامحراب من كفر ابونا ـ                        |      |           |          |          |           |             |
| (۵) ملے کیلے کپڑے بہن کرنماز پڑھنا۔                     |      |           |          |          |           |             |
| (٢) چست پتلون ياپاجامه كے ساتھ                          |      |           |          |          |           |             |
| نماز پڑھنا۔                                             |      |           |          |          |           |             |
| (٤) ﷺ برنماز پڑھنا۔                                     |      |           |          |          |           |             |
| (٨) برعتی امام کی اقتداء میس نماز پڑھنا۔                |      |           |          |          |           |             |
| (٩) كَلالينبذَنُّ في العطمة كَامِكُم كَلَالا لِيُبدَنَّ |      |           |          |          | •         |             |
| پڑھنا                                                   |      |           |          |          |           |             |
| (۱۰) نمازکے دوران عورت کامرے دوپٹہ                      |      |           |          |          |           |             |
| الرَّفِاناتِ منسن منسن منسن                             |      |           |          |          |           |             |
| (۱۱) تین صفون کی مقدار نگاتار جلنا۔                     |      |           |          |          |           |             |
| (۱۲) معمولی بروسے آویا اُف کہددینا۔                     |      |           |          |          |           |             |
| (۱۳) ریخ خارج بوجانا۔                                   |      |           |          |          |           |             |
| (۱۴) قطره نكلنے كاخيال آنا۔                             |      |           |          |          |           |             |
|                                                         |      |           |          |          |           |             |

|                                                    | 145 | )2G | 3 | نماز کادکا | * |
|----------------------------------------------------|-----|-----|---|------------|---|
| (١٥) قعده اخبر مين ميشنا                           |     |     |   |            | : |
| (١٦) فجر کی نمازیس سورج نکلنا۔                     |     |     |   |            |   |
| (۱۷)اثارے سے دوسرے کے ملام                         |     |     |   |            |   |
| کاجواب دینا۔۔۔۔۔۔۔                                 |     |     |   |            |   |
| (۱۸) تخت مجبوک ما پیثاب کی حالت                    |     |     |   |            |   |
| میں نماز پڑھتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |     |   |            |   |
| (١٩) انگزائی لینا۔                                 |     |     |   |            |   |
| (۲۰) نمامه کے بشرنماز راهنا                        |     |     |   |            |   |

### سوال نمبرا

#### ز بانی بتلایئے:

- (۱) دوصورتیں ایس بتلائیں کہ نمازی کچھلفظ بول دے محرنماز نہ ٹوٹے؟
- (٢) الي صورت بالاكي كمندا يكرف ادابون يهمي نمازون جاتى بو؟
- (٣) كوئى ايسائل بتلائيں جونمازى اصلاح كے لئے ہوكراس منماز فاسد ہو جاتى ہو؟
  - (4) وہ کون سے چیز ہے جس کے کھانے سے نماز نہیں ٹوٹتی؟
  - (۵) وه صورت بتلائيس كے چيمفول تك چلنے سے بھى نمازن و في
  - (٢) وه دو حرف كون سنة بين جن كے بر هانے يا كھٹانے سے تماز توث جاتى ہے؟
    - (2) کوئی ایی صورت ہے کہ چست پتلون سنے کے باوجود نماز کروہ نہ ہو؟
  - (٨) وه كون ى الي صورت ب جس من ايك لفظ برهاني سي مماز ثوث جاتى ب؟
    - (٩) و و کون ی صورت ہے جونماز کے لئے جائز بھی ہے اور مفد بھی؟
- (١٠) وه كون ي صور تين الدر وي قر أن ك كلمات اور آيات سيح يز هي مجر مجر مجري ثما زنوت جاع؟

## 46 (BILIV) 340 2 (46) 46 (46) 47 (46) 47 (46) 47 (46) 47 (46)

## ستره کے احکام

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ فَ الله عَلَيْ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ الله عَلِي الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

ام اورمنفردکوجبکہ گھریں یامیدان میں نماز پڑھ دہے ہوں متحب ہے کہ اپنی ابرہ کے سامنے خواہ واکسی جانب یا ہا کہ جانب یا ہی جانب کوئی ایس چیز کھڑی کر لے جوایک ہاتھ یاس ساد فجی اورایک انگل کے برابرموئی ہوا سے فقہی اصطلاح میں "سُترہ" کہاجا تا ہے۔ ہال اگر مجد میں نماز پڑھ دہے ہوں یا ایسے مقام میں جہال لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزرنہ ہوتا ہوتو کچھ ضرورت نہیں اورا مام کا سترہ تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے سترہ قائم ہوجانے کے سامنے سے گزرنا گناہ نہیں ہے لیکن اگر سترہ اور نمازی کے درمیان سے کوئی شخص نکے گاتو وہ محنا ہار ہوگا۔

اگر ککڑی لائمی دغیرہ کا گاڑ ناممکن نہ ہوتو اس کوزین پر دکھدے اور سامنے لمبائی میں رکھے چوڑ ائی میں ندر کھے۔ \*\*\*\*

### نمازی کے آگے ہے گزرتا:

آگر کوئی شخص اتی مجوئی مجد یا صحن میں نماز پڑھ رہا ہوجس کا کل رقبہ 1600 ہاتھ (1600 مرئع میز) ہے کم ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا مطلقا تاجا زہے خواہ قریب سے گذرے یا دور سے۔ الیک مجد اصطلاح میں مسجد صغیر کہلاتی ہے۔ البت اگر کھلی نضا میں یا 334.451 مرئع میٹریااس سے بری مجد، برے سال یا بڑے میٹ میں نماز پڑھ دہا ہوتو نمازی سے استے قاصلے پر گزرنا جا کڑے کہ نمازی کی نظر جب بحدے کی جگہ برہوتو گزرنے والے پرنظر نہ پڑے اس کا عام اعمازہ میں ہے کہ نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے دوصف (تقریباً برہوتو گزرنے والے پرنظر نہ پڑے اس کا عام اعمازہ میں ہے کہ نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے دوصف (تقریباً کے میٹر کے میٹر کے میٹر کے میٹر کہ برکہ برکہ بال تی ہے۔

چہور ہ یا تخت وغیرہ یا او نچی جگہ پر نماز پڑھنے والے کے آھے ہے گزرنا جبکہ گزرنے والے کا کوئی عضو نمازی کے سے سے سوتا ہوتو بھی گزرنا مروقتر بی ہالیتہ وہ جگہ اتنی بلند ہوکہ نمازی کے قدم مزرنے والے

### 46 (1612) HO 2 (47) HO 2 (16) HO 2 (

ے سرے او نیج ہوں یعنی وہ جگہ گزرنے والے کے قدے او نجی ہوتو مکروہ نہیں۔

ای طرح اگر نماز پڑھنے والا نیچے ہواور سامنے ہے گزرنے والا کسی او نجی جگہ پر ہولیکن گزرنے والے کے یاؤں بھی اگر نمازی کے سرکے سامنے ہوتے ہول تو گزرنا جائز نہیں۔

- اگراگی مفی میں خالی جگہ چھوڑ کرکوئی شخص پیچے صف میں کھڑا ہو گیا تو بعد میں آندوائے تحص کیلئے جائز ہے کہ دہ اگرکوئی اور جگہ نہ یائے تو نمازی کے سامنے سے گزر کراگلی صف میں جگہ کو پر کرے۔
- جوفض نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہووہ دائیں یا تمیں کو ہوکرنگل سکتا ہے جومنع ہے وہ نمازی کے سامنے سے آریار ہونا ہے۔
- اگرکوئی اکیلائخص نمازی کے سامنے سے گزرتا جا ہتا ہے اوراس کے پاس کوئی ایس چیز ہو جوسترہ کے قابل ہومثلا کری وغیرہ تو اسے نمازی کے سامنے رکھ کراس کے پرے سے گزرجائے اور پھراس چیز کوا تھا لے۔
- مازی کے سامنے کوئی شخص پیٹھ کئے بیٹھا ہوتو ہیٹے ہوئے شخص کے سامنے سے اور لوگ گزر کتے ہیں اور بیٹھا ہوائی منزلہ سترہ کے ہے۔

**\*\*\***\*

## عمامين

سوال نمبرا

|           | 7.00                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ليحيح/غلط | درج ذبل سائل میں سے صحیح اور غلط کی ( سس ) کے ساتھ نشائد ہی کریں۔          |
|           | (۱) امام یامنفرد جب میدان مین نماز پڑھ دہے ہوں توسامنے سُتر ہ رکھناسنت ہے۔ |
|           | (۲) الکی صف کی جگہ چھوڑ کر پیچھے کھڑے ہونے والے نمازی کے سامنے سے گزر کر   |
|           | اگل صف کی خالی جگر کی جاسکتی ہے۔                                           |
|           | (٣) اسكِفِحْص كے لئے جائزے كدوہ نمازى كے سامنے ئتر ہ كے قابل كوئى چيزركھ   |
|           | كرگز رجائے اور پھراہے اٹھالے۔                                              |

(٣) نمازی کے سامنے بیٹھنے والے تخص کے سامنے سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ 🔲 🔲

(۵) نمازی کے بالکل سمامنے بیٹھنے والافخص دائیں جانب یا بائیں جانب نے نکل سکتا ہے۔

سوال نمبرا

مناسب الفاظ چن كرخالى جكبي يُركري:

(١) سُر مكم ازكم ....اياس عدياده اونچا مونا جائد

(ایک میٹر،ایک ہاتھ)

(۲) اگرلکڑی کا گاڑ ناممکن نہ ہوتواس کو .....میں زمین پرد کھدے۔ (جوڑائی، المبائی)

(۳) عام اندازے کے مطابق گزرنے والانمازی کے سامنے کی ۔۔۔۔۔۔۔چھوڈ کرآ مے ہے گزرسکتا ہے۔ (ایک صف، دومفیں، تین ذراع)

\*\*\*



- وترکی نماز واجب ہاور واجب کا مرتبہ قریب قریب فرض نماز کے ہے، چھوڑ دیے ہے بڑا گناہ ہوتا ہے اگر بھی چھوٹ جائے تو جب موقع مطے تو نور اس کی قضاء پڑھنا جائے۔
  - ورکی نماز کاونت عشاء کی نماز کے بعد ہے مج صادق سے پہلے تک بلا کراہت ہے۔
- ورکی تین رکھتیں ہیں جن کے اداکر نے کا طریقہ سے کہ دورکھتیں پڑھ کر بیٹے اور التخیات پڑھے اور دوردو دشریف یا لکل نہ پڑھے بلکہ التحیات پڑھے کے بعد فور آاٹھ کھڑا ہوا ور الجمدا ورکوئی دوسری سورت پڑھکر اللہ اکبر کیے اور مرد کا نون کی لوتک ہاتھ اٹھائے جبکہ عورت کندھے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر باندھ لے چھر دعائے تنوت پڑھ کر کے اور میری دکھت پر بیٹے کر التحیات ورود شریف اور دعا پڑھ کرسلام پھیردے۔

\*\*\*

#### 🔵 دعائے تنوت بیہے:

"اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغُفِرُكَ وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَثُنِى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ وَنَثُوكَ وَنَجُلَعُ وَنَتُركُ مَنُ يُفْجُرُكَ. اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْخَيْرُ وَنَجُلَعُ وَنَتُركُ مَنُ يُفْجُرُكَ. اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَسْعلى وَنَحُفِدُ وَنَرُجُورُ حَمَتَكَ اللَّهُمَّ وَنَحُفِدُ وَنَرُجُورُ حَمَتَكَ اللَّهُمَّ وَنَحُفِدُ وَنَرُجُورُ حَمَتَكَ وَنَحُفِدُ وَنَرُجُورُ حَمَتَكَ وَنَحُشَى عَذَابَكَ لَمُ اللَّهُ المُكَفَّادِ مُلْحِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلْحِقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

🥏 جس کود عائے قنوت یا د نہ ہووہ یہ پڑھ لیا کرے:

"رَبَّنَا اتِنَافِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ.

## 48 (EICIV ) 34 6 9 2 (50) 150 2 (64) 7 1 1 34

يا تين دفعه يرزهك" اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيَّ" تَوْمُمَاز مُوجِا يُتَّلَّى -

- وتركى تينول ركعتول ميس الحمد كے ساتھ سورت ملانا چاہئے۔
- رمضان المبارك ميں وتركى تماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، دمضان المبارك كے علادہ اور دنوں ميں جماعت سے ند بڑھے۔
- اکرتیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیااور دکوع میں چلا گیا تب یاد آیا تو اب نہ پڑھے بلکہ نماز کے ختم پر مجد ہُ سہوکر ہے اورا گردکوع مجھوڑ کراٹھ کھڑ اہوااور دعائے قنوت پڑھے لے تو اب دکوع کا اعادہ نہ کرے اور مہوکر ہے کہ ایکن اگر دکوع کا اعادہ کرلیا تب بھی خیر نماز ہوگئی، لیکن ایسانہ کرنا چاہئے تھا کیونکہ پہلا دکوع ثابت ہے اور دوسر ارکوع لغو ہوااور بحدہ سہوکرنا اس صورت میں بھی واجب ہے۔
- اگر بھولے سے پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو اس کا پچھا عتبار نہیں ہے تیسری رکعت میں پھر پڑھنا چاہئے اور بحدہ سمیر بھی کرنا پڑے گا۔
- صمبوق کو چاہے کہ امام کے ساتھ تنوت پڑھے پھر بعد یس نہ پڑھے اورا گرمسبوق تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوااور امام تنوت پڑھ چکا تھا تو مسبوق اپنی بقیہ نماز میں تنوت نہ پڑھے کیونکہ اس کو تیسری رکعت مل کئی اور امام کا تنوت اسکی قر اُت کی طرح مقتدی کیلئے کافی ہوگا۔
- اگروتر کی اینے امام کے بیچے پڑھے جودوس فقی ندہب کے مطابق رکوع کے بعد تو مدیس قنوت پڑھتا ہے تو امام کی متابعت کرے اور قومہ میں اسکے ساتھ تنوت پڑھے۔

## PECHICIU PROPERTO ISTORIA POR TORINGO PER TORINGO PER

# عملیشق

سوال نمبرا

|                       | <i>7.</i> <b>9</b>                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ی۔ صحیح/نملط          | ورج ذیل مسائل میں ہے سیح اور غلط کی ( سس ) کے ساتھ و نشاند ہی کر        |
|                       | (۱) واجب کامرتبه فرض کے قریب قریب ہے۔                                   |
|                       | (۲) ورز کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے فجر کی نماز تک ہے۔        |
|                       | (٣) وترکی نماز میں دعائے قنوت کے علادہ لوئی اور دعا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ |
| بحدہ مہوکر لے۔<br>🗆 🗀 | (مم) تیسری رکعت میں اگر دعائے تنوت بھول گیااور رکوع کے بعیدیاد آیا تواب |
|                       | (۵) رمضان المبارك مين وتركى نمازجماعت يرد هنا افضل -                    |
|                       | سوال نمبرا                                                              |
|                       | مناسب الفاظ چن كرخاني علمبين يُركري:                                    |
| <u> ت</u>             | (۱) وترول کی پہلی رکعت میں عام طور پرنی کریم اللہ میں سورة پڑھا کر۔     |
| لیٰ ،الکوژ)           | (الأخلاص،الا <sup>ع</sup>                                               |
|                       | (٢) مسبوق كوجائي كر قنوت امام پڑھے۔                                     |
| ربعد)                 | ( کے ماتھ ، ک                                                           |
|                       | (٣) وترکی نماز                                                          |
| مؤكده، واجب)          |                                                                         |
| ب                     | (۴) وترکی دورکعتیں پڑھنے کے بعدالتحیات پڑھے اور بعد میں درودشریف        |
| هر)                   | (برهے،ندین                                                              |



(۵) مسبوق اگروتر کی جماعت میں تمبری رکعت کے رکوع میں شامل ہواتو وہ قنوت کے بعد میں ۔۔۔۔ (نہ پڑھے، پڑھے)

\*\*\*



# مسافرتي نمازكا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَاضَرَبُتُمُ فِي الْآرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ اَنُ تَقْصُرُوامِنَ الصَّلَوة. (الناء-١٠١)

الله تعالى كاارشاد ب: اور جبتم زين بي سر كروتوتم بركوئي منافيس باكرتم نمازين قعركرو

ورَوىُ البُّخَارِيُّ وَمُسلمٌ عَنُ أَنسِ أَنَّهُ قَالَ: خَرْجُنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إلى مَكُةٍ فَكَانَ يُصَلِّى رَكَعْتَيُنِ رَكَعْتَيْن حَتَى رَجَعُنَا إلَى الْمَدِيْنَةِ.

#### ( بخاری وسلم )

بخاری مسلم نے معرت انس سے روایت کیا ہے کہ آب نے فرمایا کہ ہم نے رسول النطاقی کے ساتھ مدینے سے کہ کہ ماتھ مدینے سے مکہ کے اللہ میں دودور کعتیں ادافر ماتے رہے یہاں تک کہ ہم والیس مدینے بینے مجے۔ مدینے بینے مجے۔

#### \*\*\*

چونکہ شریعب مطبرہ جی مسافری نماز کے خاص احکامات ہیں اورانہیں دیگر مسائل کی طرح بری اہمیت ماصل ہے، تو عزیز طلباء کی بہولت کے قشر ان تمام مسائل کو ایک ترتیب سے بیان کیاجا تا ہے تا کہ انہیں ذہن نثین کرنے میں آسانی ہو، اس ترتیب میں یہ بات بیش نظر ہے کہ ایک مسافر جب سفر کا ادادہ کرتا ہے اوراس اداوے کے متبع میں سفرے کہ ایک مسافر جب سفر کا ادادہ کرتا ہے اوراس اداوے کے متبع میں سفر سے لوث کروا پس آجا تا ہے تو ادادے سے لیکردوبارہ والی آنے تک بالترتیب احکام شریعت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔

مسافر جب سفر کے ارادے سے نکاتا ہے تو ویکھا جائے گا کہ وہ سفر کی نتید کا اہل ہے مانہیں۔

نتیتِ سفرتی ہونے کی شرائط

نيب سفر كم محم مون كيلي ورج ذيل شرا لط ين

(١) بالغ مود چنانچ اكرسنركى نيت كرف والأخص نابالغ بواسكى نيت كا عتباريس لبذاس رقمرواجب نيس

### AR LRICIN SHOULD TO THE THE SHOULD BE SHOULD B

- (۲) سفر کی نیت کرنے والاخود منتقل بالذات ہوا کی نیت اور ارادہ کی کے تالع نہ ہوا کرا پنا ارادے اور نیت میں دوسرے کا تالع ہوتوا کی نیت سفر کا کچھا عتبار نہیں۔ چنانچہ:
- () اگر شوہر نے سفر کی نیت نہ کی تو اس کی نیت سفر کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ بیوی اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے۔
- (ب) قیدی کی این تیت کا اعتبار نیس ہے بلکدا سفنص کی نیت کا اعتبار ہوگا جس نے اسے قید کرر کھا ہے۔ (م) جس شاگر د کا کھانا چیا استاد کے ذمتہ ہوتو اس استاد کیساتھ سفر کرنے کی صورت میں اسکی اپنی نیت کا اعتبار نہ ہوگا اسلئے کہ اب شاگر داستاد کے تالع ہے۔
- (9) حاضرسروس فوجی کی نید کا اعتبار نیس ہوگا بلکدان کے کما تدر کی نید کا اعتبار ہوگا اسلے کہ فوجی اپنے کہ ماندر کے تابع ہوتے ہیں۔

### نتيب سفر كے مسائل:

خودسافری اہلیت کے ابت ہونے کے بعدد یکھاجائیگا کدوہ کتے سنری نیم کریگاتو تھرکر ناواجب ہوگا۔ سفرشرعی کی مقدار :

اکثر پیدل چلنے والے یا اوئٹ سوار قاقلے آرام وطعام کیا تھ درمیانی رفتارے چلتے ہوئے تمن دن یا تمن رات کی مسافت کی نید کر کے سفر کریں تو بیسفر شرق کی کم از کم مقدار ہے جس کا تخیید انگریزی میل کے اعتبار سے ۱۳۸ میل نگایا گیا ہے اور موجودہ حساب سے تقریباً کے کلومیٹر وزک پینانچہ اگر کوئی فخص تقریباً کے کلومیٹر دورکی علاقے کی نید سے سفرشر وغ کر ہے تو میٹن شرعاً مسافر شارہ وگایا در ہے کہ شرقی مسافت کا عتبارا ہے گھر سے نہیں بلک اسے شہریابتی اور اسکے نناہ کے بعد سے موگا۔ (فناه کی تعریف آگے آرتی ہے)

ککلومیٹری مسافت اگرکوئی تیزرفآرسواری جہازیا ریل گاڑی دغیرہ پرخواہ کتنا بی جلدی سے کیول نہ کر الے تیاراوے سے کیول نہ کر الے تیاراوے سے نکلنے والے کوٹر عامسافر بی شارکریں گے۔

ضروری وضاحت: شریعت کی نظری مسافر بننے کے لئے تمن چیزوں کا کتھے پایا جانا ضروری ہے۔ (۱) تین دن اور تین رات کی مسافت ہونا۔ جو تقریباً 77 کلومیٹر بنتی ہے۔ (۲) اینے شہر کی مدود سے نکل جانا۔

## 155 (161C) HODE (155) (155) (155) (155)

(٣) سفر شرى (77 كاريم ) لي يت عصر شروع سار

چنانچدا گرکوئی تخص سو کی نید سے نظام اس نے مسافت ترجید کی نید نہیں کی اور بغیر بیت کے آئی مسافت ترجید کی نید سے چل پڑے تو چونکد اب مسافت سے کر لے تو وہ مسافر شرقی نہیں بنا ۔ لیکن اگر واپس گھر آنے کی نیت سے چل پڑے تو چونکد اب مسافت شرعید کی نیت ہے جا ورمسافت شرعید بھی ہے اس لئے واپسی پرسٹر شروع کرتے وقت مسافر بن جائے مسافر بن جائے واپسی پرسٹر شروع کرتے وقت مسافر بن جائے گا۔

#### \*\*\*

سنر شروع کرنے کے بعددہ کونسامقام ہے جہاں سے اس کیلئے تعرنمازیز معناجا تز ہوجا تا ہے۔ قصر کی ابتداء کب ہوگی

مذکورہ بالا شراط کے ساتھ اگر کوئی شخص تقریباً عسکاو بسٹر دور مزلِ مقصود کے ارادے سے سفرشرہ ع کرے اور وہ اپنی بستی اور شہر کی حدوداد ورائی فناء سے باہر نکل جائے تو اسکی طرف احکام سفر متوجہ ہوجائے ہیں آبادی اور فناء سے نکلتے ہی اس پر قصر نماز ہوگی خواہ آبادی پختہ ہویا جمونیٹریاں وغیرہ۔

#### **\*\*\***\*

### فناء کی تعریف:

فناء شہر بھی شہر کے علم میں ہوتا ہے قصر کی ابتداء کیلے شہراورا یکی فنا ، دونوں سے باہرنکلنا ضروری ہے۔ دوفناء سے مراد دو چگہیں ہیں جوشہر کی ضرور بات اور کا مول کیلئے استعال ہوتی ہوں جسے قبر سنان ، کھوز دوڑ کا سیدان ، اسنیڈیم کچراڈا لنے کی جگہیں ، سبزی منڈی ، بس اشاہ، ائیر پورٹ اور ریلو ے اسٹیشن وغیرہ۔

ندکورہ بالا تفعیل اس وقت ہے جب آبادی اور اسکافناء متصل ہوں ان کے درمیان فاصلہ دوسوگز (۱۲ء ۱۳۷ میٹر) سے کم یاکوئی زرعی زمین یا کھیت دغیرہ حال نہوں۔

آبادی اور اسکے فناء میں فاصلہ دوسوگر بااس سے زیادہ ہویا ان کے درمیاں کوئی زرعی زمین وغیرہ مائل ہوتو اس صورت میں صرف آبادی سے نکلتے ہی تعرکر ناضروری ہوگا۔ فناء کی صدود سے بابرنکلنا ضروری ہیں ہے۔

اور کارخانوں میں کام کرنے والے انہیں مکانات یا جمونیز ایوں میں رہتے ہیں یا کام کاج سے فارغ جو کر شہر آجاتے

## ACTORICAL SHOOTS TO THE THE SHOOTS AND THE SHOTS AND THE SHOOTS AND THE SHOTT AND

یں اگر بدلوگ واپس شہرآتے ہیں تو بیج میں فتاء شہر میں شار ہوں گی اور اگران کے مکانات اور جمونیزیاں وغیرہ و بین وہیں ہیں تو یہ باغات کھیت اور کارخانے وغیرہ فتاہ شہر میں واضل نہیں ہوں کے قصر نماز کے شروع ہونے کیلئے صرف شہر سے با ہر نکلنا ہی کافی ہے۔

\*\*\*

.....مافرشراوراسی نناه سے بابرنگل آتا ہاورنماز کا وقت بوجاتا ہے تو کس طرح نماز تصرادا کرے؟ قصر کا طریقتہ:

دوران سزاگر مسافر تودا ام بے یا اکیا نماز پڑھے تو ہروہ نماز جو چارر کھت والی ہے جیے ظہر ،عمرا ورعشاء کی نماز اس میں تقرکر نایعنی چار جارو کھت کی جگہ دودور کھت پڑھتا واجب ہے۔ اگر کی شخص نے شرگ مسافر ہوتے ہوئے سینمازیں پوری پڑھیں تو گنا بگار ہوگا اسکے علاوہ جو نماز چار دکھت والی نہیں ہیں جیسے فجر ،مغرب اور عشاء کے بعد وتر تو ان میں تقرکر نا جائز نہیں ہے اور سقی موکدہ کا تھم ہے کہ اگر مسافر جلدی میں ہے تو فجر کی سفتوں کے علاوہ باتی سفتیں چھوڑ سکت ان کے تیجوڑ نے سے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اور فجر کی سفتوں کے بارے میں چونکہ مدیث پاک سفتیں چھوڑ سکتا ہے ان کے تیجوڑ نے سے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اور فجر کی سفتوں کے بارے میں چونکہ مدیث پاک میں بڑی تاکید آئی ہے لہٰذا ان کو نہ چھوڑ ہے اور اگر مسافر آدمی جلدی میں نہیں ہے یا کی ہوئی یا میافر خانہ میں نثر ا

● اگرسافر نے بحول کرظمر بعصر اورعشاہ میں پوری جاررکعتوں کی نید کر لی اور نماز شروع کرنے کے بعد خیال آیا تو نماز میں ول سے نیت کی اصلاح کر لے اور دورکعت پڑھ کر سلام پھیرد سے نماز تو ڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے اپنی فلطی کا احساس نہیں ہوا اور ای طرح چاررکعتیں پڑھ لیس تو اگر اس نے دوسری رکعت کے بعد انتخیات پڑھی ہے تو اس صورت میں دورکعت فرض اور دورکعت فقل ہوجا کیں گی اور بحد مہوکر ناضروری ہے اور اگر دورکعت فقل ہوجا کیں گی اور بحد مہوکر ناضروری ہے اور اگر دورکعت فل ہوجا کی فرض نماز دوبارہ اداکر ہے۔

\*\*\*

دوران سنر کمی بھی مسافر کو کسی ایسے امام کے بیجے نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے جو مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہواب کسی مسافر کے مقیم امام کے بیچے یا کسی مقیم شخص کے مسافر امام کے بیچے نماز پڑھنے کے احکام ذکر کئے جاتے

## CRICIU STORY ISTORY OF THE STORY OF THE STOR

(ا) مسافر ، هیم امام کے بیچھے کی بھی وقت کے اندراندرافقداء کرسکتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد مسافر کی اندراندرافقداء کرسکتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد مسافر مقتدی کی تضاء نماز ہی تھے امام کے بیچھے پڑھتا جا کرنیں ہے تھے امام کی اتباع میں پوری نماز پڑھناضروری ہے۔
کیلئے قصر کرناضی نہیں ہے۔ بلک اپنا ام کی اتباع میں پوری نماز پڑھناضروری ہے۔

(ب) مقیم کی اقد اوسافرام کے پیچے ہر حال میں درست ہے خواہ نماز ادا ہویا تضاء، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مسافر امام جب دورکعتیں پڑھ کے سلام پھیرد نے تعقیم مقتدی کو چاہئے کہ اپنی نماز اٹھ کر پوری کرے ان رکعتوں میں چونکہ یہ "لات" کے تعم میں ہے لہذا یہ آر اُت نہ کرے بلکہ خاموش کھڑار ہے اور مقیم مقتدی کیونکہ مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ دیا ہے لہٰذا امام کی اتباع میں جس طرح امام پرقعد کا اولی فرض ہے ای طرح اس مقیم مقتدی پر بھی قعد کی اولی فرض ہوگا۔

مسافرامام کیلئے متحب یہ ہے کہ نمازے پہلے یا نماز کے فوراً بعدا پنے مسافر ہونے کا اعلان کرے تا کہ تیم مقتدی اپنی نماز پوری کرے۔

**+++**+

.....سفرکے بعد مسافرا بی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے یا وہ دورانِ سفر کسی جگدا قامت اختیار کرلیتا ہے توان جگہوں پر بھی دہ شرعاً مسافر کے تھم میں ہوگا یا مقیم کے تھم میں ؟ تفصیل ملاحظہ سیجئے:

### ا قامت كشرى احكام:

مسافر کے مقیم ہونے کیلئے درج ذیل شرائط ہیں ،ان شرائط کی موجودگ میں جب کوئی مسافر مقیم ہوجائے تو اسے پوری نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔

(۱) اقامت (لین کی جگفهرنے) کی تیت کرنا۔

(۲) ایک بی جگه پرسلسل پندره دن یازیاده تخیر نے گ نیت کرنا چنانچا کرکسی جگه کم تخیر نے گ نیت کی بوتو اس جگه بدستور سافر بی شار ہوگا۔ یا اس نے بندره دن یا اس سے زیاده تخیر نے کی نیت تو کی ہے مگر ایک ہی جگه میں نہیں بلکہ مختلف مقامات تخیر نے کی نیت کی ہے جن میں سے ایک جگه کی (بغیر لا وَ ڈ اسپیکر) اذان کی آواز دوسری جگه میں نہیں ہوتو اس صورت میں بھی شخص دونوں جگه مسافر ہی شاد ہوگا۔

ای طرح اگر کوئی مسافر وطن اصلی اوروطن اقامت کےعلاوہ کی جگہ پندرہ دن کی نیت کے بغیر تفہرار ہاتو ایسا شخص نیب اقامت نہ ہونے کی وجہ ہے بدستورمسافرر ہے گاخواہ اس ظرح مہینوں و ہاں تفہر ارہے۔

مثال: کوئی شخص کراچی ہے سکھر کے ارادے سے نکلا اور اس نے ایک ہفتہ سکھر اور ایک ہفتہ روہڑی روہڑی (روہڑی اور ایک ہفتہ روہڑی (روہڑی اور سکھر کے درمیان صرف دریائے سندھ کا فاصلہ ہے) میں تھہرنے کا ارادہ کیا توالیا شخص دونوں جگہ مسافر شار ہوگا۔

مثال: تبلیغی جماعت کی سی شمری مختلف علاقے کی مختلف مساجد بھی پندرہ یازیادہ دن کی تفکیل ہوئی تو یہ جماعت مقیم بھی جائیگی مختلف مساجد بیں تفکیل کی وجہ سے مسافر نہ ہوگی کیونکہ وہ ایک ہی شہر کی مختلف مسجدیں ہیں۔ (۳) اپنی نیت اور ارادے بیں مستقل ہو کسی کا تالع نہ ہواسی شرط کی تفصیل سفر کی شرائط بیں گزر چکی ہے وہاں دیکھ کی جائے۔

(٣) اليي جُكُرُهُم نے كى نتيت كرے جوجگدا قامت كى صلاحيت ركھتى ہوجيے شہراوربستى وغيره۔ چنانچداگر كى شخص نے كى جنگل يا جزيرے يا كشتى اور بحرى جہاز وغيره ميں پندره دن يا زياده گھبرنے كى نتيت كرلى تو چونكہ بيد جگه ہمارے معاشرے ميں اقامت كى صلاحيت نہيں ركھتى للبذا فيخص بدستورمسافر رہے گامقيم نيس ہے گا۔

سلمانوں کے سمانوں کے سی افتکر (Army) نے سی جنگل میں پڑاؤڈالا اور وہاں نیمے وغیرہ نصب کرو ۔ یہ اور پندرہ دن یا زیادہ تھم رنے کی نتیت بھی کرنی تب بھی اس جگہ (جنگل) میں اقامت کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مقیم نہیں ہوں کے بلکہ بدستور مسافر رہیں گے (الدائع ۱۸۰۹)

\*\*\*



## 159 159 P

# عمامشق

|          | سوال ثميرا                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صحیح/غلط | درج زیل مسائل میں سے ملح اور غلط کی ( سر ) کے ساتھ نشائد بی کریں۔                  |
|          | (۱) نیت سفر کے میچ ہونے کی شرط ہے کہ نیت کرنے والاستقل بالذات ہو۔                  |
|          | (۲) جس شاگر د کا کھا نا پیٹا استاد کے ساتھ ہو، مگروہ بالغ وعقل مند ہوتو وہ نبیت    |
|          | كرنے ميں ستقل بالذات شار ہوگا۔                                                     |
|          | (۳) فناءشربھی شہر کے حکم میں ہوتا ہے۔                                              |
|          | (٣) مسافر کوقعرنماز پڑھنے کا اختیار ہے اگر جا ہے تو مکمل نماز پڑھ سکتا ہے۔         |
|          | (۵) جلدی کی صورت میں مسافر تمام نمازوں کی منتیں چھوڑ سکتا ہے۔                      |
|          | (٢) مسافرامام كے كيليخ منتخب ہے كہ وہ نماز كے فوراً بعدا پنے مسافر ہونے            |
|          | كاعلان كر                                                                          |
|          | (۷) مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچے جائز ہے۔                                          |
|          | (۸) مسافر کی اقتداء تیم کے پیچھے بالکل جائز نہیں ہے۔                               |
|          | (۹) مسلمانوں کالشکر بیندرہ دن کی نیت ہے خیمہ زن ہوجائے تب بھی کشکروالے مسافر       |
|          | سمجھے جائیں گے۔                                                                    |
|          | (۱۰) مسافر کے قیم ہونے کی شرط رہے ہی ہے کہ ایک ہی جگہ پر پندرہ دن ہے ذا کد تھبر نے |
|          | کی نیت کرے۔                                                                        |
|          | سوال نمبرا                                                                         |
|          | مناسب الفاظ چن كرخالى جگهيں پُركريں:                                               |

46 (RICIV) 34 0 160 160 2 COAR IN 180

(۱) الله تعالى في مسافر كے لئے .....میں قعر كا تكم ديا ہے۔ (نماز، روزه)

(۲) قفر .....مین مشروع ہے۔

(برقتم کی نماز ، فرض اور واجب ، فرض)

(۳) نیت سفر کے میچے ہونے کی شرط ہے کہ نیت کرنے والا .....ہو۔ (بالغ مرد)

(۳) قیدی کی این نیت کا اعتبار.....

(ہے،ہیں)

(۵) سفرشری کی مقدار موجود ہنخمینہ کے اعتبارے کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (میل کلومیش

(۲) مافر کے قیم ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جگہ ۔۔۔۔۔۔ کی صلاحیت رکھتی ہو۔ (اقامت، رات گزارنے)

(۷) مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے .....مل درست ہے۔

(برحال،براداء)

(۸) مقیم کے پیچھے مسافر کے لئے نماز میں تصرکرنا سی ہے۔ (نہیں، ہے)

(٩) شرعی مسافت کا اغتیار ..... کے بعدے ہوگا۔

(اینے گھربہتی، فناءشہر)

(۱۰) فناء سے مرادوہ جگہیں ہیں جو .....کی ضروریات کے لئے استعال ہوتی ہوں۔ (گھرہشمر، گاؤں کے جانوروں)



## وطن كي اقسام

صاحب بدائع اما مكاساني محيان كمطابق وطن كى تين تسميل بين:

- (۱) وطن اصلی \_ .
- (۲) وطن اقامت\_
  - (٣) وطن سكنل\_
- (۱) وطنِ اصلی :

كسي خفى كاوطن اصلى تين وجوه ميس سيكسى ايك وجدس بنآم:

- () وه جگه جهان آ دی پیدا موامواور و بان رمتا بھی مو۔
- (ب) ده جگه جہال آدی نے متعل سکونت اختیار کرلی ہواور بیارادہ ہوکہ وہاں سے نہ جائیگا۔
- (ع) وہ جگہ جہاں اسکے اہل وعیال متعقل رہائش رکھتے ہوں۔ یا شادی شدہ عورت کے لئے اس کا شوہر جہاں متعقل رہائش ستعقل رہائش ستعقل رہتا ہو۔

وطن اصلی سیسب سے اعلی در ہے کا دطن ہوتا ہے۔

(٢) وطن اقامت:

وطنِ اقامت اس شہر یابستی کو کہتے ہیں جہال مسافر آ دمی پندرہ دن یازیادہ تھہرنے کی نتیت کرے۔ (جبکہ اس میں اقامت کی وہ تمام شرائط پائی جاتی ہوں جن کا ذکر مقیم بننے کی شرائط کے بیان میں گذر چکا ہے ) وطنِ اقامت وطنِ اصلی ہے کم درجے کا وطن ہوتا ہے۔

(٣) وطن سكنى :

۔ بیدوہ وطن ہے جہاں کوئی شخص اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پندرہ دن سے کم کم تھبرنے کی نتیت کرے۔ وظنِ سکنی بیدوطنِ اصلی اوروطنِ اقامت دونوں سے ادنی درجے کاوطن ہوتا ہے۔

\*\*\*

وطن کے احکام :

وطن كمتعلق احكام مجهن كيلئ چندتمبيدى باتس مجمنا ضرورى بين:

- (۱) وطن کے ساتھ جن احکام کا تعلق ہے وہ اس وقت تک ہوں گے جب تک آ دمی کاوطن برقر اررہے۔ جب کی جگہ کاوطن ہوناختم ہوجائیگا تو وطن کے احکام بھی ختم ہوجا کیں گے۔
- (۲) وطنِ اصلی اور وطنِ اقامت دونوں میں کوئی شخص مسافر نہیں ہوسکتا اس کیلئے نماز میں قصر کرنا جائز نہیں ہے۔البقہ وطنِ سکنی چونکہ در حقیقت شرقی وطن نہیں ہوتا البذااحکام میں اسکا کوئی اعتبار نہیں ہے وطنِ سکنی میں آ دمی بدستور مسافر رہتا ہے۔
- (٣) ہر چیزا بی مثل (برابر کی چیز) یا اپنے سے زیادہ قوی چیز سے تو باطل ہو عمق ہے اپنے سے کم کسی چیز سے باطل نہیں ہو عکتی ہے ا

#### \*\*\*

وطن اصلی کب ختم ہوتا ہے؟؟

چنانچداس تیسرے اصول کی روشن میں کی شخص کا ایک وطن اصلی دوسرے وطنِ اصلی ہے باطل ہوتا ہے کیونکہ دہ اس کے برابر کی چیز ہے۔

مثال: چنانچه اگر کسی شخص نے اپنا شہر بالکل چھوڑ دیا اور کسی دومرے شہر میں اپنا گھر بنا نیا اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ مشقل دہاں رہنے لگا اور پہلے گھر سے بچھ سرو کا رہیں ہے تو اب دوسرا شہراس کے لئے وطن اصلی بن گیا اور پہلا شہراس کیلئے پردیس کی طرح۔ اگر وہاں جائیگا اور دہ جگہ سفر شری کی مقدار (تقریباً کے کلومیش) پرواقع ہے تو بیہ وہاں سافر ہوگا۔

فی اور ہے کہ ای طرح کی شخص کے ایک سے زیادہ وطن اصلی بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر کی شخص کے بیوی نے کراچی ہیں رہے اور اس نے لا جور بی نی شاوی کر لی اور اپنی دوسری بیوی کولا ہور ہی ہیں رکھا تو اس کیلئے کراچی بھی وطن اصلی ہے ( کیونکہ دوسری کراچی بھی وطن اصلی ہے ( کیونکہ دوسری بیوی اور اسکا گھر اس جگہ موجود ہے ) لہذا اگر شخص کراچی سے لا ہور جائے گا تو دور ان سفر اگر چہ شرعاً مسافر ہوگا گھر لا ہور بینے ہی وہ شخص یوری نماز بڑھے گا۔ خواہ ایک ہی دن کیوں نہ شمبر ہے۔

مگروطن اصلی ، وطن اقامت اوروطن سکنی ہے باطل نہیں ہوتا کیونکہ بیددونوں ، وطن اصلی ہے کم درجہ کے وطن

مثال: مثال کے طور پراگر کی خف کے الل وعیال کراچی میں ہیں (توبیاسکا وطن اصلی ہے) اور بیخض سفر کرکے پندرہ دن یا زیادہ دن عظمر نے کی نتیت سے حیدراآباد آجا تا ہے تو حیدراآباداس کیلئے وطن اقامت ہے لیکن حیدراآباد کے وطن اقامت بنے کی وہنہ سے کراچی کا وطن اصلی ختم نہیں ہوگا۔

4-4-4-4

وطن اقامت كب خم بوتائي؟

وطن اقامت تين مورتوں من متم موجاتا ہے جن كاتفصيل مبروار ذكر كى جاتى ہے:

(۱) وطن اقامت وطن اصلی عضم موجاتا ہے کیونکہ بیاس سے زیادہ توی وطن ہے۔

مثال: کوئی فض ملتان سے سفر کر کے حیدر آباد پنچااور پندرہ دن یازیادہ رہنے کی نیت سے وہاں مقیم ہے تو حیدرآباد اس کیلئے وطن اقامت ہے اب یہ فض کراچی میں اپنا مستقل دوہتے کے ادادے سے کھر بنالیتا ہے اور وہاں اپنے اہل وعیال کو لے آتا ہے تو بیکراچی اس کا وطن اصلی بن چکا ہے لہذا یہ فض جونی کراچی کیلئے حیدرآباد کو مجمود کے اقاد حیدرآباد کو مجمود کے اور حیدرآباد کا تو حیدرآباد کا تو حیدرآباد کا تو حیدرآباد کا تو حیدرآباد کا سے دائے کا محت فتم ہو جائےگا۔

(۲) کسی مخفس کا وطن اقامت دوسری جگه وطن اقامت سے ختم ہوجاتا ہے کیونکہ بیاس کے برابر کا وطن ہے۔

مثال: کوئی فیم کراچی ہے سفر کرتے ہوئے ملتان پہنچااور وہاں پندرہ دن تھہرنے کی نتیت کی توبیملتان اس کا وطنِ اقامت بن گیا ہے اب میخص ملتان چھوڑ کراسلام آباد چلاجا تا ہے اور وہاں پندرہ دن تھہرنے کی نتیت کر ابتا ہے تو اب اسلام آباد اسکاو طنِ اقامت بن جائے گااور پہلا وطنِ اقامت ختم ہوجائے گا۔

(۳) ای طرح وطن اقامت وطن کی ضد (سفرشروع کرنے سے باطل ہوجاتا ہے) مگر وطن اقامت وطن سکنی سے باطل نہیں ہوتا۔

مثال: کوئی میں پدرہ دن کی نیت سے تھمرا ہوا ہے تو کرا چی اسکا وطن اقامت ہے اب یہ فخص تقریباً چودہ دن کی نیت سے حدر آباد چلاجا تا ہے (حدر آباد اسکا وطن سکنی ہے) تو اگر چہ حدر آباد شری مافت پرواقع ہے مگروطن سکنی حیدر آباد کی اقامت کی دجہ سے اسکاوطن اقامت (کراچی) شتم نہیں ہوگا۔



وطن سکنی کب ختم ہوتاہے؟

وطن سكنى درج فريل صورتول من باطل موجاتا ب

(۱) وطن سكني عدوني فخص وطن اصلي من چلاجائد

(٢) المن سكني ساكوني شخص وطن اقامت اختياد كرلي

(٣) ؛ نِ سَنَى ہے كوئی شخص دوسرا دِطْنِ سَكَتَىٰ اختيار كرنے۔

\*\*\*

# عمامشق

سوال نمبرا

دری ذیل مسائل میں ہے صبح اورغلط کی ( سس ) کے ساتھ نشاندی کریں۔ سمج /غلط

(۱) وطن کی چاراقسام ہیں۔

(۲) وطن سکنی وہ وطن ہے، جہاں آ دمی ٹی الحال رہائش پذیر ہواور وہاں ہے جائے کا ارادہ ضہور

(۳) وطن اصلی اور وطن اقامت میں کوئی شخص مسافر نہیں ہوسکنا۔

(۳) وطن اصلی اور وطن اقامت میں کوئی شخص مسافر نہیں ہوسکنا۔

(۲) وطن اقامت وطن اصلی ہے تھے ہوجاتا ہے۔

سوال نمبر ۷

ذیل میں دیتے گئے جماح کمل کریں: مثلاً: وطن اقامت وطن اصلی ہے ختم ہوجاتا ہے۔

ذیل میں دیتے گئے جماح کمل کریں: مثلاً: وطن اقامت وطن اصلی ہے ختم ہوجاتا ہے۔

(۱) وطن اصلی وہ جہاں آ دمی پیدا ہوا ہوا وروہ ہاں ........



(٣) ہرچزائی ضدیااس سے زیادہ قوی چز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔

(٣) وطن اقامت سے سلے والاوطن اقامت

(۵) وطن اصلی بیدوطن اقامت اوروطن سکنی سے .....

سوال نمبر4

صیح جلے کی ( سس ) کے ساتھ نشاندی کریں:

وطن اقامت باطل موجاتا ہے:

(۱) وطن اصلی اختیار کرنے سے

(۲) دوسرے وطن اقامت سے

(۳) ترک اقامت کی نیت سے سفر کرنے سے

(4) دوسرےوطن سکنی ہے

\*\*\*



### ACTIVITY TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL THE T

## قضانمازول كاحكا

نماز قضاء کرنے کا حکم: اللہ تعالیٰ کاارشادے کہ:

إِنَّ الصَّلُوٰ قَكَانَتُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتا 0 (اناء) بِنَكَ مَارَصلمانوں يرايخ معرّره وقتوں من فرض ہے۔

تمام نمازوں کوان کے اوقات میں اوا کرنافرض ہے بغیر کی شرکی عذر کے نماز کواس کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ جس مخض نے کسی عذر کی وجہ سے نماز کواس کے وقت میں اوا نہ کیا تو اس پر عذر کے ختم ہونے کے بعداس نماز کی قضاء کرنا ضروری ہے۔

- فرض کی تضاء کرنافرض ہے۔
- واجب کی تضاء کرناواجب ہے۔
- سنتوں اور نفلوں کی کوئی قضاء نہیں ہے۔ لیکن آگر کوئی شخص سنتیں اور نفل شروع کر کے تو ڑ دے تو اس پر ان کی قضاء کرنا واجب ہے سنتیں اور نفل شروع کرنے سے واجب ہوجاتے ہیں لہٰذاواجب کو تو ڑنے کی وجہ سے قضاء کرنا واجب ہے۔

#### \*\*\*\*

### تضاء كرنے كاطريقه:

یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ وقتی نماز اور قضاء نماز کے درمیان تر تیب کی رعایت رکھنا واجب ہے پہلے تضاء نماز اداکر نا ضر دری ہے اور اس کے بعد وقتی نماز اداکر ہے اگر کی شخص نے پہلے وقتی نماز پڑھ کی اس کے بعد قضاء نماز پڑھی تو اسکی وقتی نماز ادائیں ہوئی اس کو دو بارہ پڑھنا واجب ہے۔

مثال: کسی شخص کی ظہر کی نمازرہ گئی یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اس شخص پر واجب ہے کہ پہلے ظہر کی قضاء نماز پڑھے اس کے بعد عصر کی نماز اواکرے۔ اگر اس نے تر تیب کی رعایت کئے بغیر یونہی پہلے عصر کی

نمازادا کرلی اور پیمرظبری نماز تضاء کرنے لگاتو اسکی عصری نمازادانہیں ہوئی۔ظہری تضاء کے بعد پیمرعصری نماز پڑھنا ضروری ہے۔

ای طرح آگر کسی مخف کی نمازی فوت ہوگئیں ہوں ، تو ان تضاء نماز دن کے اداکرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے پہلے تمام قضاء نماز وں کو ترتیب سے اداکر ناضر وری ہے۔ رکھنا واجب ہے پہلے تمام قضاء نماز وں کو ترتیب سے اداکر ناضر وری ہے اس کے بعد وقتی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ یا در ہے کہ بیمسئلہ اس محف کے لئے ہے جوفقہ کی اصطلاح میں "صاحب ترتیب" کہلاتا ہے۔

### صاحب ترتيب كى تعريف :

"صاحب ترتیب " سے مرادوہ مخف ہے جس کے دُمد کوئی قضاء نمازنہ ہویا گراس کے دُمہ تضاء نمازیں ہوں بھی توپائج یا اس سے کم ہوں۔خواہ بینمازیں مسلسل ہوں یا متفرق اوقات میں قضاء ہونے والی ہوں ،نی قضاء ہوئی ہویا پرانی ذمہ میں ہو۔ اگرائ کے ذمہ میں چھ یازیادہ نمازیں ہوں توابیا شخص " صاحب ترتیب " نہیں ہے۔

ندکوره بالاتفصیل کے مطابق جوصاحب ترتیب ہوگا سے اپنی ادااور قضاء نماز میں ترتیب کا خیال رکھنا واجب ہے۔ اور جوصاحب ترتیب کا خیال رکھنا واجب نہیں ہے۔ اور جوصاحب ترتیب نہیں ہے۔ اور جوصاحب ترتیب کا خیال رکھنا واجب نہیں ہے۔ ایک غلط نہی کا از الہ:

یادر ہے کہ صاحب ترتیب ہونے کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ زندگی میں بھی اس کی کوئی نماز قضاء نہ ہوئی ہو اپنے نماز ول تک قضاء نہ ہوئی ہوں۔ ہو یا یا نئے نماز ول تک قضاء نہ ہول۔

لبنداا گر کمی مخف نے برسول نماز نہیں پڑھی کیکن قوبہ کے بعداس نے تمام نمازیں قضاء کرلیں۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کے ذمہ پانچ نماز وں تک رہ گئیں قوید میں ندکورہ بالاتفصیل کے مطابق صاحب تر تیب بن گیا ہے۔

مثال: کسی خص کی فجر، ظهر، عمراور مغرب کی نماز قضاء ہوگئ اب وہ عشاء کے وقت ان نماز وں کو پڑھنا علیہ اسکا طریقہ میہ کے کہا فہر کی نماز ، پھر ظهر، پھر عمر، پھر مغرب کی نماز قضاء پڑھے قضاء نمازیں ترتیب کے ساتھ اواکر نے کے بعد پھر عشاء کی وقتی نماز اواکر ہے۔

اگر کسی شخص کی ممل ایک دن اورا گلے دن کی فجر کی نمازیں قضاء نہو گئیں تو چونکہ اسکی قضاء نمازوں کی تعداد چھ ہو چکی ہے لہٰذااس پر ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب نہیں ہے جس طرح جا ہے پڑھ سکتا ہے پہلے وقتی نماز پڑھے یا پہلے قضاء۔ پھر قضاء نمازوں سے پہلے جونس جا ہے پڑھ لے۔



نمازول میں ترتیب کا داجب ہونا:

عام حالت میں مذکورہ بالاتر تیب کے مطابق نماز پڑھناداجب ہے مگر درج ذیل تین صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جائے تو نماز وں میں تر تیب کا خیال رکھنا صاحب تر تیب پر داجب نہیں رہتا۔

وه تين صورتيل مدين:

(١) فوت شده نمازي چه يا چه سے زياده مونا:

جب كم مخص كى فوت شده نمازي جه مااس سے زياده بوجائيں تو ترتيب كاخيال ركھنا واجب نبيس بوتا۔

(۲) وقت كاتنك مونا:

ونت اس قدرتک ہوجائے کہ اگر ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے پہلے قضاء نماز پڑھے گا تو وقتی نماز کے فوت ہوجانے کا خطرہ ہو۔

مثلاً: کمی شخص کی عمر کی نماز فوت ہوگئی اور نماز مغرب کے اخیر وقت میں اسے یا وآیا کہ عمر کی نماز اور مغرب دونوں اوا کرناباتی ہیں، اور مغرب کا وقت ختم ہونے میں تقریباً پانچ منٹ باتی ہوں اب آگر میشخص ترتیب کی مغرب دونوں اوا کرناباتی ہیں، اور مغرب کا وقت ختم ہونے مغرب کے قضاء ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ رعایت کرتے ہوئے مغرب سے پہلے عمر کی قضاء نماز پڑھے گا تو خود مغرب کے قضاء ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا ایس کے بعد عمر کی

نماز تضاء كرلے۔

#### (m) بھول جانا :

سی می شخف کے ذمہ قضاء نماز تھی اس نے بھول کروفتی نماز ادا کرلی اوراسے یا دندر ہاکداس کے ذمہ قضاء نماز ہے تو اس شخص پر ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ بیوقتی نماز پڑھ چکا ہے۔ للبذا قضاء نماز اب پڑھ لے۔
ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔

اگر کسی مخف کے ذمہ کوئی قضاء نماز ہے (جیسے فجر کی نماز) اور اس نے قضاء نمازیاد ہوتے ہوئے وقتی نماز ظہر کی نماز اللہ کی نماز اللہ کی میں میں اس نماز کا فلم کی نماز فلم کی نماز فلم کی نماز فلم کی نماز فلم کی میں ہوجا لیکن اس نماز کا فساد موقوف (رکا ہوا) رہے گا۔ (ابھی اس کے فاسد ہونے کا فیصلے نہیں کیا جائیگا)۔

چنانچاگراس نے ظہری نماز کے بعد قضاء نماز (فجری نماز) کے یاد ہوتے ہوئے تیسری نماز (عصری نماز)

## ACTORICIN SHOOT TO THE SHOOT OF THE SHOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOT OF THE SHOOT OF THE SHOOT OF THE SHOT OF THE SH

پڑھ کی توبینماز بھی فاسد ہوجا کیگی۔ گراسکے فساد کا تھم بھی موتوف رہے گا۔ اس کے بعد چوتھی نماز (مغرب کی نماز) بھی قضاء نماز کے یاد ہوتے ہوئے پڑھ کی تو مغرب کی نماز بھی فاسد ہوجا کیگی۔ گراس کے فساد کا تھم بھی موتوف رہے گا۔ پھراس نے قضاء نماز (فجر کی نماز) کے یاد ہوتے ہوئے پانچویں نماز (عشاء کی نماز) بھی پڑھ کی تو یہ عشاء کی نماز بھی فاسد ہوجا کیگی اور اسکے فساد کے ابھی فجر کی نماز ذمہ میں باتی تھی کہ اس نے اسکے دن کی فجر کی نماز فراسکے فساد کے ساتھ بی فاسد نماز وال کی تعداد چھ ہوگئی چنانچے صاحب بھی اداکر کی تو ال خصوصیت کے تم ہونے کی وجہ سے پہلے اداکی ہوئی ساری نمازی جن کے فاسد ہوجا کیگی اور ان کا فساد خم ہوجا کیگا۔

تر تیب ہونے والی خصوصیت کے خم ہونے کی وجہ سے پہلے اداکی ہوئی ساری نمازی جن کے فاسد ہو نے کا تھم موتوف تھا سب سے ہوجا کی گی اور ان کا فساد خم ہوجا نیگا۔

لین اگرائ شخص نے چھٹی نماز (ایکے ون فجر کی نماز) کے اواکر نے سے پہلے بہلے فجر کی قضاء نماز پڑھ لی تو اسکی میتنام نمازی نفل ہوجا کیں گی اورائ شخص کے ذمہ واجب ہے کہ قضاء نماز کے پڑھنے سے پہلے اس نے جتنی بھی وقت میں پڑھی ہیں انہیں دوبارہ اواکر لے۔

دونوں مسلوں میں فرق صاف طاہر ہے کہ پہلی صورت میں فجر کی تضاء سے پہلے (چھ نماز وں کے پڑھنے کی صورت میں) چونکہ نمازیں اس وجہ سے فاسد ہور ہی تھیں کہ اس شخص کے ذمہ تضاء اور وقتی میں تر تیب کا کاظ رکھنا ضرور کی تفا۔ نیکن ہوتے ہوتے اس کے ذمہ چھ نمازیں قضاء ہو گئیں تو تر تیب ضروری نہیں رہی للبذاوہ نمازیں مجموع طور پر جوتر تیب کالحاظ نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہور ہی تھیں بعد میں بینظ ہر ہونے کی وجہ سے کہ اس پر تر تیب ضروری نہیں وہ تمام نمازیں صحیح ہوجا نمیں گی۔

جبکہ دوسرے مسئلہ میں چونکہ فوت ہونے والی مجموعی نمازیں چھے ہے کم ہیں اور الی صورت میں ترتیب کی رعایت کرناواجب ہوتا ہے، گراس شخص نے ترتیب کی رعایت کئے بغیر چونکہ پہلے وقتی نمازیں پڑھیں اور بعد میں فجر کی قضاء کی ۔ لہذا اسکی وہ تمام وقتی نمازیں فاسد ہوتی رہیں اور چونکہ مجموعی طور پرفوت شدہ نمازیں چھ کے عدد تک نہ پنجی تھیں لہذا ترتیب بدستوراس پرواجب رہی۔



### تضاع عمرى كاستله:

کسی ہے نمازی شخص نے توبہ کرلی تو عمر بحرجتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں سب کی قضاء پڑھنا واجب ہے۔ توبہ سے نمازی معاف نہیں ہوتیں البقة نہ پڑھنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا تھا وہ معاف ہوگیا۔ اب اگران کی قضاء

## CRICIN STATE TO THE STATE OF TH

نہیں پڑھے گا تو پھر گنا ہگار ہوگا۔

یادرہے کہ تضائے عمری کا طریقہ مسرف اور مسرف تضاء نماز وں کا پڑھناہے اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو تضائے عمری سے متعلق باتیں مشہور ہور ہی ہیں کہ خاص اتیا م یا خاص را توں کی عبادت یا تو بہ سے معاف ہو جاتی ہیں ،سب من گھڑت ہیں۔ جن کا شریعت میں کو گی شہوت نہیں ہے۔

\*\*\*

### فضائع عمرى كاطريقه

آدمی کو جائے کہ زندگی بحرین اس سے جتنی نمازیں قضاء ہو کی ہیں ان کا حساب لگا کر (اور اگر کو کی بقینی تعداد یا دنہ ہوتو خوب سوچ بچار کے بعدا ندازہ کر کے اور اسلامی ہوا پی فرض نمازوں کیساتھ تھوڑ اتھوڑ اکر کے ادا کرلے۔

چونکہ بینمازیں تعداد میں بہت زیادہ ہوسکتی ہیں جن کا یادر کھنامشکل ہے ابذائیت کرتے وقت آئی تیت کر لیا کا فی ہے کہ میرے ذمہ جتنی نمازیں قضاء ہیں ان میں ہے پہلی الجریا پہلی ظہریا پہلی عمری نیت کرتا ہوں۔ یایوں نیت کرسکتا ہے:

کہ میرے ذمہ جتنی تضاء نمازیں ہیں ان میں سے آخری فجریا آخری ظہریا آخری عمر کی نیت کرتا ہوں۔اور ہردفعہ یونمی نیت کرلینا کافی ہے۔





# عملمشق

|                          | وال نمبرا                                                                                                      | سو |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ميح/غلط                  | بِ ذیل مسائل میں سے میچ ( سس )اور غلط کی (×) کے ساتھ نشاندہی کریں۔                                             | כנ |
|                          | (۱) فرض کی تفناءواجب ہے۔                                                                                       |    |
| <del>-</del>             | (۲) وقتی نماز اور قضاء نماز میں ترتیب کی رعایت رکھناصا حب ترتیب مخص پروا                                       |    |
|                          | (۳) عمر بھر کی تمام تصناء نمازوں کی قضاء پڑھناواجب ہے۔                                                         |    |
|                          | (س) خاص ایام میں کھینمازیں اداکرنے سے عمر بحر کی قضاء نمازیں ساقط ہو،                                          |    |
| باتر تبيب كى رعايت ركھنا | (۵) فوت شدہ نمازیں پانچ سے بڑھ جائیں تو پھروقتی نماز اور قضاء نماز میر                                         |    |
|                          | واجب نهيس_                                                                                                     |    |
|                          | وال نمبره                                                                                                      | سو |
|                          | غالی جگہیں پر کریں:                                                                                            |    |
|                          | (۱) واجب کی تضاء کرنا ہے۔                                                                                      |    |
|                          | (۲) نفل کوتو زُنے کی وجہ سے قضاء کرنا ہے۔                                                                      |    |
|                          | (۳) بغیر شرعی عذر کے نماز کواپنے وقت ہےکرنا                                                                    |    |
| لى نماز قضاء كرتا ہوں_   | (۴) قضاءنمازوں کی نیت کا طریقہ رہے کہ اس طرح نیت کرے کہ میں                                                    |    |
|                          | (۵) توبه سے تمام قضاء نمازی معاف                                                                               |    |
|                          | وال نميره و السائم المراه و ال | سو |
|                          | ئے جملوں کی کے ساتھ سرب نشاند بی کریں:                                                                         |    |
|                          |                                                                                                                |    |

(١) صاب ترتيب فخص يروقي اورقضاء نمازيس ترتيب ركهنا واجب نبيس موتا:

جب فوت شدہ نمازیں پانچ سے زیادہ ہوجا کیں

## CRICIN STATE OF THE STATE OF TH

| 🗖 ونت تنگ ہو کہ قضاء پڑھنے ہے ادارہ جائے گی                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| □ سفر کااراده ہویا حالت سفر میں ہو۔                                            |
| □ بھول کر نصاء کی بجائے وقتی نماز اوا کر لی                                    |
| (۲) صاحب ترتیب ہمرادوہ خض ہے!                                                  |
| 🗖 جس کی زندگی بھرکوئی نمازفوت نہ ہوئی ہو                                       |
| 🗖 جس کی زندگی بھرتکبیراو کی نہ چھوٹی ہو                                        |
| 🗖 جس کے ذرمہ کوئی قضاء نماز نہ ہو                                              |
| جس کے ذمہ میں پانچ یااس سے کم نمازیں قضاء ہوں                                  |
| بس کے ذمه ایک سمال کی نمازیں ہوں اور وہ سب کی قضاء کرلے                        |
| ☐ جس كذمه دس سال كى تضاء نمازي بول ، اور قضاء كرتے كرتے صرف يانچ نمازي رہ جائي |
| 🗖 جس كيذ مدلگا تار چيو شخه والي نمإزوں كى تعداد پانچ يااس سے بھى كم ہو         |
| جس کے ذمہ وقا فو قاچھوٹے والی نمازوں کی تعداد پانچ یااس سے بھی کم ہو           |
| 🗖 جس کی مختلف او قات میں ایک، دونمازیں رہ جاتی ہوں اوروہ ان کی قضاء کر لیتا ہو |
| <b>****</b>                                                                    |



## مرفض في ثماز كاحكام

يهلامرحله:

کھڑے ہوکر نماز پڑھٹا:

ک جوتف بیاری یاعذری وجست کھڑ ہے ہوکر نماذ پڑھنے سے عابر ہووہ بیٹی کرفرض نماز پڑھاور کو ع بجود کر ۔۔
عذر کا مطلب : عذر کا مطلب : عذر کا معنیٰ یہ ہے کہ اس کو کھڑا ہونے سے ضرر ہوتا ہے خواہ عذر فرض یا واجب یاستب فجر شروع کرنے سے پہلے موجود ہویا نماز کے اندر لائن ہوا ہو۔ اور خواہ وہ عذر حقیقی ہوجیے اگر کھڑا ہوتو گر پڑے یا حکمی ہوشانا کھڑے ہونے سے بدن ہوشانا کھڑے ہونے سے بدن ہوشانا کھڑے ہونے سے مرض کی زیادتی کا یا دیر میں اچھا ہونے کا یا چکر آنے کا خوف ہویا کھڑے ہونے سے بدن میں کسی جگہ شدید اور تا قابلی برواشت در د ہوتا ہوان سب صورتوں میں قیام ترک کر دے اور بیٹھ کر رکوع و جود سے نماز پڑھے۔ اور اگر تھوڑا (لیمنی قابلی برواشت) در دیا تکلیف ہوتو قیام کا جھوڑ تا جا ترجیس۔

\*\*\*

دوسرامرحله:

بینه کرنماز پردهنا:

- قیام پر قادر نہ ہوتو مریض ومعذور کو بیٹھ کرنماز پڑھنے کی صورت میں کسی خاص طریقے پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے بلکہ جس طرح اس کیلئے آسان ہوا کی طرح بیٹھے۔
- اگرمریفن سیدها بیشنے پر قادرنبیں اور کسی دیوارہے یا کسی فرما نبر دارشخص یا تکیہ یا کسی اور چیز کا سہارا الکیر بیشنے پر قادرہے تواس پرفرض ہے کہ اس سہارے ہے بیٹھ کرنماز پڑھے اس کولیٹ کرنماز پڑھنا جا ترنبیں۔
- اگر قیام رکوع و جود سے عاجز ہے اور بیٹھنے پر قادر ہے تو بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے اور اشارہ کی حقیقت سر کا جھکا دینا ہے۔ اور مجدہ کا اشارہ رکوع سے لازی طور پر زیادہ ینچے کرے اور اگر رکوع و جود کا اشارہ برابر کرے گاتو نماز صحیح نہیں ہوگی۔



### تيسرامرحله:

#### ليك كرنماز يدهنا:

- اگر بیٹنے پر قادر نہیں، اگر چہوہ عذر تھی ہومثلاً کسی سے آتھے بنوائی اور طبیب حاذق مسلمان نے چت لیئے رہنے کا تھی ہومثلاً کسی سے آتھے بنوائی اور طبنے جلنے ہے منع کردیا، تولیٹے لیئے اشارہ سے نماز پڑھتار ہے، کیونکہ جیسے جان بچانا فرض ہے ایسے ہی اعضاء کا بچانا بھی فرض ہے۔
- کی لیٹ کرنماز پڑھنے کی صورت میہ ہے کہ جیت یعنی کمر پر لیٹے اورا پنے دونوں پاؤں قبلہ کی طرف کو پھیلائے (ہمارے ملک میں چونکہ قبلہ مغرب کی طرف ہے البندا مریض کا سرمشرق کی طرف ہوگا۔ اورا سکے پاؤل مغرب کی طرف ہوں گئے اور اشارہ سے رکوع وجود کرے لیکن اگر کچھ طاقت ہو تو دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے اور یا قبلے کی طرف نہ پھیلائے کیونکہ بلاضرورت میں طل محروہ تنزیجی ہے۔

چاہئے کہ سرکے نیچ ایک تکیدر کھدیں تاکہ لیٹا ہوا مریض بیٹنے والے کے مشابہ ہوجائے۔ اور سر قبلے کی طرف ہوجائے۔ اور سر قبلے کی طرف ہوجائے۔ اور رکوع وجود کیلئے اشارہ بھی اچھی طرح کرسکے۔

اگرچت ند لینے بلکہ دائیں بائیں کروٹ پر لینے اور منہ قبلے کی طرف کوکر کے اشارہ سے نماز پڑھے تو جائز دونوں طرح ہے۔ جائز ہے تا دونوں طرح ہے۔

جب مریض سرے اشارہ کرنے ہے بھی عاجز ہوتو نماز کا فرض اس سے ساقط ہوجاتا ہے آئکھ یا ابرویا دل کے اشارہ سے نماز نہ پڑھے کیونکہ ان کے اشاروں کا کچھاعتبار نہیں ہے ایسے مریض کو جب صحت ہوجائے تو نماز قضاء کرلے۔

#### \*\*\*

#### مريض كاقبله رخ مونا:

- مریش اگر قبلے کو پہچانتا ہولیکن قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر نہیں دراییا کوئی شخص نہیں ملتاجوا سکا منہ قبلے کی طرف کو پھیرد ہے تو اس طرح نماز پڑھے اور پھراس نماز کا اعادہ نہ کرے۔
- اورا گرکوئی ایبا شخص ل گیا جواسکا منه قبلے کی طرف کو پھیردے تو اس کو کہے کہ میرا منه قبلے کی طرف پھیردوا گراسکو تھم نہ کیا اور قبلہ کے سواکسی اور طرف کونماز پڑھی تو نماز جائز نہیں ہوگی۔

## OF (BILIU) STORY TO THE STORY OF THE STORY O

مريض كے بستر كاتھم:

مریف نجس بچھونے پر ہوتو اگر پاک بچھونانہیں ماتا یا ماتا ہے لیکن کوئی ایسا شخص نہیں جو اسکا بچھونا بدل دے اور مریض خود اٹھنے کے قابل نہ ہوتو نجس بچھونے پر نماز پڑھ لے اور اسکا اعادہ نہ کرے اور اگر ایسا شخص مل جائے جو اسکا بچھونا بدل دے تو چاہئے کہ اس کو کے اور اگر نہ کہا اور نجس بچھونے پر نماز پڑھ لی تو نماز جائز نہیں ہوگی۔

کسی مریض کے کپڑے اور بستر کی جاور بخس ہوں اُدھر مریض کا بیصال ہو کہ جو جاور بدل کراس کے بنچ بچھائی جائیگی وہ اسکے وضواور نماز سے فارغ ہونے سے قبل اس قدر نجس ہوجائیگی جو نماز سے مانع ہے تو جاور بدلے بغیر ہی نماز پڑھ لے۔

اگر بیار کابسر نجس ہے اوراس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوخواہ کسی معاون کے ذریعے ہی کیوں نہ ہوتب بھی اس پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔

\*\*\*

# عمامشق

سوال نمبرا

ذیل میں دیئے گئے مسائل میں سے غلط مسائل کی نشاندہی کر کے سامنے دی گئی جگہ برصرف غلط جگہ کی تھیج کریں:

| <u> </u>                                                  |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| (۱) عذر کامعنی یہ ہے کہاس کو کھڑا ہونے سے مشقت ہوتی ہو۔   | (1) |
| (۲) اشارہ سے نماز پڑھنے کی صورت میں مجدہ کا اشارہ رکوع کے | (r) |
| لازی طور پر برابر کرے۔                                    |     |
| (m) اگر بیار کابسر نجس ہواوراس کے بدلنے میں تکلیف ہوتی    | (٣) |
| ہوتوالیے بستر میں نماز پڑھنا جا ئرنہیں ہے۔                | ,   |

| الماكام الماكم               | 2 17 17 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                              | (۴) مریض قبلدرخ ہونے پرقدرت ندر کھتا ہو۔ تو دوسری طرف         |
|                              | رخ كركى نماز يۈھىكتا ہے۔                                      |
| (a)                          | (۵) مریض معذور کے لئے خاص ہیت پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری     |
|                              |                                                               |
|                              | سوال نمبرا                                                    |
|                              | غالى جگېيى پُركرى:                                            |
| ·                            | (۱) عذرخواه بویا برصورت میں بیٹھ کرنمان                       |
| ہے کہ وہ اس سہارے سے بیٹھ کر | (۲) مریض اگرسهارے سے بیٹھنے پر قادر ہے تواس پر                |
|                              | نماز پڑھے۔                                                    |
| کی طرف اوراس کے پاؤں         | (۳) لیك كرنماز پڑھنے كى صورت ميں مریض كا سر                   |
|                              | کی طرف ہو گئے۔                                                |
| ہوجا تاہے۔                   | (۴) جبمریض سے عاجز ہوتو نماز کا فرض ساقط                      |
| ,                            | (۵) آنکھ،دل،ابروکےاشارہ کا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|                              | سوال تمبرس                                                    |
|                              | صیح جملوں کی ( 🖊 ) کے ساتھ نشا ند ہی کریں :                   |
| •                            | (۱) مریض نجس کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے:                       |
|                              | - جب نجاست خفیفه مو                                           |
|                              | - راج ہے کم ہو                                                |
| ودنه بي                      | - جب كيڑے بدلنے سے عاجز ہواور دوسر ابدلنے والاموج             |
| لنے والا نہ ہو               | - نجس بچھونے سے اٹھنے پر قادر نہ ہواور دوسر افخض بچھونا بد    |

سوال نمبرته



| aleale de de                                             |                                         |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| (٢)                                                      | (۱۴) بیشکرنماز پڑھڑا۔                   |  |
| (r)                                                      | (۳) رکوع و بجود کے اشارے سے نماز پڑھنا۔ |  |
| (r)                                                      | (۲) دوسرامرحله: کفرے ہوکر نماز پڑھنا۔   |  |
| (1)                                                      | (۱) پېلامرحله: ليك كرنماز پڙهنا۔        |  |
| مریض کی نمازے متعلق درج ذیل تر تیب غلط ہے، آپ صحیح کردیں |                                         |  |



## CELIU SHOUND TO THE THE SHOUND SHOUND

# سجدة سهو كاحكا

عن اَبِی هریوة قال قال رسول الله عَلَیْ اِن اَحدَکم اِذا قامَ یُصَلِّی جَاءَهُ الشَیطنُ فَلَیسَ عَلِیهِ حَتیٰ لَایَدُرِی کُمُ صَلّی فِاذَا وَجَدَ ذَلِکَ اَحدُکُمُ فَلْیَسَجُدُ سَجُدَتَیْنِ وَهُوَجَالِسٌ فَلْیِسَ عَلِیهِ حَتیٰ لَایدُرِی کُمُ صَلّی فِاذَا وَجَدَ ذَلِکَ اَحدُکُمُ فَلْیَسَجُدُ سَجُدَتَیْنِ وَهُو جَالِسٌ فَلْیِسَ عَلِیهِ حَتیٰ لَایدُوی کُمُ صَلّی الله علیه وَلا وَجَد ذَلِکَ اَحدُی اَنْ الله علیه وَلا الله علیه وَلا الله علیه وَلا الله عَلیه وَلا الله عَلیه وَلا الله عَلیه و الله علیه و الله و الله علیه و الله و

### سجده مهوكرنے كى اجازت:

مجمعی بھول کرنماز میں اسی غلطی بوجاتی ہے جس سے نماز ٹوٹی تونہیں المیتہ نماز میں نقصان واقع بوجاتا ہے اس نقصان کندارک کیلئے شریعت مقدسے "سجدہ بو" کی اجازت دی ہے جس سے نقصان کی تلافی بوجاتی ہے۔ اور نماز کال بوجاتی ہے۔

تجدہ سہوکے مسائل خاص اہمیت کے حال ہیں شاید ہی ایسا کوئی نمازی ہو جے ان مسائل کی ضرورت نہ پڑتی ہو سجدہ سہوکے ایک مسئلہ کو یا در کھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل کے حل کیلئے حصرات فقہائے کرائم نے ایسے اصول و قواعد بتلاد یے ہیں جن کو بجھنے اور یاد کر لینے کے بعد سموکے مسائل میں ایک طالب علم کوفقہی بصیرت بیدا ہوجاتی ہے۔

عزيز طلباء كى سبولت كے بيشِ نظر ذيل ميں قواعداور مثاليں ذكر كى جاتى ہيں وہ تواعديہ ہيں:

(۱) پہلا قاعدہ: سہو کے معنی بھول جانا۔ اور بجدہ سہوای صورت میں کرنے کی اجازت ہے جبنماز میں کوئی غلطی بھول جانا۔ اور بجدہ سہوای صورت میں کرنے کی اجازت ہے بلکہ نماز کا میں کوئی غلطی بھول چوک سے ہوگئ ہو۔ اور اگر کوئی غلطی عمر آ (جان ہو جھ کر) کی تو بحدہ سہولی اجازت نہیں ہے بلکہ نماز کا اعروں ہے۔ خود بحدہ سہو کے نام سے بہی ظاہر ہوتا ہے کہ رہ بحدہ سہولیتی (بھول) کی صورت میں ہوتا ہے۔ اعادہ کرنا ضروری ہے۔ خود بحدہ سہو کا تعلق چونکہ صرف نماز کے ارکان (فرائض) اور واجبات سے

ر ۱) وومرا واعره : مجده بهو واسس چوند سرف مماز سے ارفان (حرائش) اور واجبات سے بستوں مستبات، مروبات، مفدات سے اسكاكوئي تعلق نہيں ہے۔ اس ليے بحدة سهو ميں بصيرت بيداكر نے كيلے عزيز طلباء كى خدمت ميں گرارش كى جاتى ہے كہ وہ آ كے چلنے سے پہلے نماز كفرائض، واجبات، سنتيں ، مستبات، مروبات، اور مفدات كو پھر سے تازه كرليں ۔ باتى فرائض وواجبات كے بارے ميں بحدة سهوكے احكام چوتھے قاعدے ميں آرہے ہيں۔

### 48 (-RICIV) 3800 28 (179 ) 179 (179 ) 179 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800 (179 ) 1800

(۳) تبیسرا قاعدہ: سجدہ سہوصرف فرضوں میں ہی (قاعدہ نمبر می کی غلطی کے مطابق ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا بلکہ ایسی غلطی کی صورت میں واجب، سقتِ مؤکدہ، غیرمؤکدہ اور نقل سب نماز وں میں ہوتا ہے۔

(٣) چوتھا قاعدہ: نمازوں میں بھول کردرج ذیل غلطی سے بحدوسہووا جب ہوجاتا ہے:

() ترك واجب، تقديم واجب، تاخير واجب، تبديل واجب، تكرار واجب \_

(ب) تقديم ركن، تاخير ركن، تكرار ركن ـ

تفصيل وتشريح:

ترك واجب : تركينواجب كامطلب بيه كدسى واجب كوچمور دياجائـ

مثال: بہلی رکعت میں فاتحہ پڑھنا بھول گیا توسجدہ سموواجب ہے۔ کیونکداس نے ایک واجب کوترک کردیا۔

مثال ع : قومه ما جلسه چهوث جائے تو سجدہ سہوداجب ہوتا ہے۔ کیونکہ قومہ اور جلسہ واجب ہیں۔

تفديم واجب: تقديم واجب كامطلب يه ب كدسى واجب كواس كے اصلی وقت سے پہلے اواكرلماطائے۔

مثال: کسی شخص نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی تودوسری سورۃ کاسورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھ ناواجب ہے اور اس شخص نے اس واجب کو پہلے ادا کرلیالہذا نقدیم واجب کی وجہ سے سجدہ سہوواجب کے۔ (اگراس کے برعکس دیکھا جائے تو بیتا خیرواجب کی مثال بھی بن کتی ہے)۔

تاخیر واجب: تاخیر واجب کامطلب یہ ہے کہ کی واجب کواس کے اصلی مقام کے بعدادا کرنا۔
مثال بھی تفص نے سورہ فاتحہ کو قیام کے بجائے رکوع میں پڑھاتو تاخیر واجب کی وجہ سے بحدہ ہم دواجب ہے۔
مثال بھی فاج ب : تبدیل واجب کامطلب یہ کہ کی لیک واجب کو کی دومر سے اجد ب سے تبدیل کردیا جائے
مثال کی شخص نے ظہریا عصر کی نماز میں بھول کر تین یا زیادہ آیتیں او ٹی آ واز سے تلاوت کرلیں یا فجر
یا مغرب یا عشاء میں بھول کر تین یا زیادہ آ بہتیں سر آ (آ ہت آ واز سے ) پڑھیں تو تبدیل واجب کی وجہ سے بحدہ سم واجب ہوگا۔ کیونکہ جبری نماز میں امام کے لئے قر اُت جبرا (بلندآ واز سے ) واجب ہے اور سری نماز میں قر اُت سرا واجب ہوگا۔ کیونکہ جبری نماز میں امام کے لئے قر اُت جبرا (بلندآ واز سے ) واجب ہے اور سری نماز میں قر اُت سرا

تکرار واجب: تحرار واجب کامطلب بیہ کہ کسی واجب کو ایک سے زیادہ مرتبہ اوا کر لیا جائے۔ مثال بھن شخص نے بھول کرا یک سے زیادہ مرتبہ سور ہُ فاتحہ پڑھ لی یا ایک سے زیادہ مرتبہ النتیات پڑھ لی تو تکرار واجب کی وجہ سے بعد ہم موواجب ہوگیا۔

نقدیم رکن: نقدیم رکن کامطلب سے کہ کسی فرض کواس کے اصلی مقام سے پہلے اوا کرلیا جائے۔ مثال: کوئی شخص بھول کررکوع کرنے کے بجائے بجدے میں چلا گیا تو سجدے کوان کے اصلی مقام سے پہلے اوا کر ایس کے اسلی مقام سے پہلے اوا کر نے کی وجہ سے بحد اس بودا جب ہوگیا۔

تاخیر رکن: تاخیر رکن امطلب یہ کہ کی فرض کواس کے اصلی مقام سے مؤخر کرے اوا کیا جائے۔
مثال: (اوپروالی مثال اس مسئلے پہمی پیش کی جاستی ہے) کوئی شخص قیام کے بعد بھول کر سیدھا ہجد ہے۔
میں چلا گیا بعد میں یاوآیا کہ اس نے رکوع نہیں کیا تو فورا سجد سے اٹھ کر رکوع کر لیا اور پھر دوسر اسجدہ کر لے تو چونکہ
اس نے رکوع کومؤخر کیا تو تاخیر رکن کی وجہ سے ہجدہ سم وواجب ہے۔

مثال : کوئی شخص ایک بحدہ کر کے قعدہ میں بیٹھ گیا انتیات اور درودشریف بڑھ لیا۔ سلام ہے پہلے یاد آیا کہ

اس نے ایک بحدہ نہیں کیا تو فوراً مجدہ کر لے اور چونکہ تاخیر رکن ہوچکا ہے آخر میں انتیات پڑھ کر بحدہ سہر بھی کر لے۔

تکرایورکن : تکرایورکن کا مطلب یہ ہے کہ کی رکن کواس کی مقررہ صد سے ذیادہ مرتبدا داکرلیا جائے۔

مثال : کی شخص نے بھول کردورکوع کر لئے یا تین بحدے کر لئے قاس پر تکرایورکن کی دجہ سے بحدہ سہرواجب ہے۔

ملاحظہ : یا در ہے کہ ترک ورکن کی دجہ سے بحدہ سہرواجب نہیں ہوتا بلکہ سرے سے نمازی تھیں ہوتی ، بحدہ سہروکاتعلق صرف ترک واجب ہے۔

صرف ترک واجب ہے۔

#### **\*\*\***

(۵) یا نچوال قاعدہ: اگرکوئی چیز نماز میں بھول کرچھوٹ جائے تو وہ تین طرح کی ہوسکتی ہے۔ (۱) فرض(۲) ستت (۳) واجب۔

اگرچھوٹے والی چیز فرض ہے تو دیکھا جائیگا کہ اس فرض کی قضاء مکن ہے یانہیں اگر قضاء ممکن ہوتو نماز کے اندراندر قضاء کر لے اور تاخیر رکن کی وجہ سے بجد ہُ سہو بھی واجب ہے لیکن اگر اسکی قضاء ممکن نہیں ہے تو سرے سے نماز

## PECENTIAL SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE

ہی باطل ہوجائیگی۔ مجدہ سہوے تدارک ممکن نہیں ہے۔

مثال: سمی شخص نے بھول کر رکوع چھوڑ دیا اور آخری قعدہ میں یاد آیا تو چونکہ ابھی شخص بمازی حالت میں ہے اہذا اسکی نماز کے اندرا ندر قضاء ممکن ہے اہذا شخص قعدہ سے اٹھ کر رکوع کر لے اور پھر تاخیرِ رکن کی وجہ سے قعدہ میں جہاہذا اسکی نماز کے اندرا ندر قضاء ممکن ہے اہدا میں جدہ سے دات یا کہ اس کے ذمہ رکوع باتی ہے تو اس شخص کی میں جدہ سرو جا ایکی کیونکہ اب اس کی قضاء ممکن نہیں ہے۔

اورا گرچھوٹے والی چیز سنت ہے تو اس ہے نماز کے تو اب میں تو کمی آتی ہے گرسجد ہسہو واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی اسکی نماز ٹوٹتی ہے۔

اوراگرچھوٹے والی چیز واجب ہے تو دیکھا جائیگا کہ عمد آ (جان بو جھ کر ) چھوڑ اہے یا بھول کرا گر جان بو جھ کر چھوڑ دیا تو اس صورت میں نماز کا اعادہ واجب ہے اورا گر بھول کر چھوڑ اہے تو تجدہ سہو سے اسکا تد ارک کیا جا سکتا ہے۔ پھیچیں ہے۔

(۲) چھٹا قاعدہ: اگرامام پر مجدہ سہوواجب ہوجائے تو مقتدیوں پر بھی سجدہ سہوواجب ہوگا چونکہ مقتدی ہر نعل میں امام کے تابع ہوتے ہیں اور اگر مقتدیوں سے ایسی غلطی ہوجائے جس سے مجدہ سہوواجب ہوتا ہوتا ہے تو امام پر سجدہ سہوواجب نہیں ہوگا کیونکہ تابع کی غلطی منبوع کی غلطی شارنہیں کی جائیگی۔

(2) ساتواں قاعدہ: اگر نمازی سے کئی غلطیاں ایسی ہوجا کیں کہ جن سے بحدہ سہووا جب ہوتا ہے تو ان سب کی طرف سے ایک بحدہ سہوکا فی ہوگا خواہ دوبارہ ہونے والی غلطی سجدہ سہوکر لینے کے بعد کیوں نہ ہو، ایک دفعہ تحریب کے بعد سلام پھیرنے تک ایک نماز شار ہوتی ہے اورا گلی تحریبہ کے بعددوسری۔

\*\*\*\*

### سجده سهوكرني كاطريقه:

سجدہ سجدہ سہوکرنے کا طریقنہ ہے کہ آخری رکعت میں صرف التحیّات پڑھ کر دانی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرلے، پھر بیٹھ کر التّیّات اور درود شریف اور دیا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے اور نمازختم کر دے۔

### CRICIO BERNELLA SERVICIONAL PROPERTIES DE LA CONTROL DE LA

# عمامشق

سوال نمبرا

|            | سوال مبرا                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ئىچى / غلط | درج ذیل مسائل میں ہے میچ کے سامنے ( سر )اور غلط کے سامنے (×) کا نشان لگا کیں۔ |
|            | (۱) عمدأغلطی کی صورت میں مجدہ مہو کی اجازت نہیں۔                              |
|            | (۲) سنت یانفل میں بھوک چوک ہے سجدہ مہووا جب نہیں ہوتا۔                        |
|            | (٣) امام پر سجده مهوواجب موجائے تو مقتد بوں پر بھی واجب موجائے گا۔            |
|            | (٣) بھول کررکوع چھوڑ دیااورآ خری تعدہ میں یادآ یا توبیخ ص تعدہ سے اٹھ کر      |
|            | رکوع کرے۔                                                                     |
|            | (۵) سنت عمل جھوڑنے سے بھی سجدہ مہوواجب ہوجاتا ہے۔                             |
|            | سوال نمبرا                                                                    |
|            | ہر جملے کے سامنے دیتے گئے الفاظ میں سے موزوں لفظ چن کرخالی جگہ کمل کریں:      |
|            | (۱) سهو کے معنی ہےجانا۔                                                       |
|            | ( بھول، چھوٹ، رہ)                                                             |
|            | (۲) سجده مهو کاتعلق نماز کےکساتھ ہے۔                                          |
|            | (واجبات،اداب،سنن) عرص می در               |
| •          | (۳) سورة الفاتحه کورکوع میں پڑھ لیا تو ہے۔<br>(نیاز نام سے سمید میں ک         |
|            | (نماز فاسد بمجده مهوواجب)<br>(۴) نماز میں جھوٹے والے فرض کی قضاء مکن ہوتوکرے۔ |
|            | ( سجده مهو، قضاء)                                                             |
|            | (۵) عدأواجب عمل چھوڑنے کی صورت میںواجب ہے۔                                    |
|            | (سجده مهو، تضا)                                                               |
|            |                                                                               |

| PETER ISSUE TO SEE THE THE PERENT OF THE PERENT OF THE PERENT OF THE PERENT OF THE PETER OF THE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### سوال نمبرس

|                                          |                | ﴿ ) کے ساتھ نشاند ہی کریں:       | صحیح صورت کی ( سر  |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
|                                          |                | جب ہوجا تاہے!                    | 🖈 مجده مهووا       |
| تقزیم سنت سے                             |                | رک واجب ہے                       |                    |
| تاخیرواجب سے                             |                | تكرارمتحب ہے                     |                    |
| تکرارواجب سے                             |                | تبریل سنت سے                     |                    |
| بھول کرتز ک رکن                          |                | تکراردکن ہے                      |                    |
| ترک سنت ہے                               |                | مروہ تحریمی کے ارتکاب ہے         |                    |
| بعول کر تبدیل رکن ہے                     |                | عمرأترك واجب سے                  |                    |
| عدأترك سنت ہے                            |                |                                  |                    |
|                                          |                |                                  | سوال نمبريه        |
|                                          | -ر             | س ) کے ساتھ نشا ندبی کر ہر       | میح بیان کی (      |
| گیااور ہاتھ باندھ کرنماز میں شریک ہوگیا۔ | ريمه كهنا بعول | لدی ہے نماز کے لئے آیا ہمبرتح    | (۱) ایک شخص ۹      |
| واجب الاعاده ہے۔                         | 🗆 نمازه        |                                  | 🗖 سجده مهوداجب     |
| مح ہوگئے۔                                | ص<br>انمازر    | دوباره نماز کا آغاز کرے۔         | 🛘 تكبيرتج يميت     |
| تو                                       | تحەرپۇھالى     | انے نماز میں دومر نتبہ سورۃ الفا | (۲) ایک شخفر       |
|                                          | صح<br>زیج ہے۔  | ہے۔ □'نا                         | 🛘 سجده مهوواجب     |
|                                          |                |                                  | 🗖 نماز فاسد ہوگئی۔ |
| إ، اور پھراٹھ کر رکوع کرلیاتو            | ے میں چلا گیا  | ر رکوع کی بجائے سیدھا تجد۔       | (۳) ایک مخفر       |
|                                          | ئبہے۔          | ت مجده مهووا                     | 🗖 نمازادا ہوگئ۔    |
|                                          |                | l                                | 🗖 نماز فاسد ہوگئ   |

| 26 (RIC) 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) كسى شخص نے جان بوجھ كر فرضوں كى تيسرى ركعت بيس سورة نہيں ملائى تو                                                                          |
| □ سجده مهوواجب ہے۔ □ نماز فاسد موگئی۔                                                                                                          |
| □ نمازشچے ہے۔                                                                                                                                  |
| (۵) اگر کوئی شخص فرضوں کی چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول گیا اوراس کی جگہ ثناء پڑھ لی                                                  |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                        |
| 🗖 سجدہ مہودا جب ہے۔ 📗 نماز باطل ہوگئ۔<br>صبہ ہ                                                                                                 |
| 🗖 نماز بغیرسجده سهو کے محیح ہوگئی۔                                                                                                             |
| (٢) ایک شخص نے قعدہ اولی میں "التحیات" پڑھ کرجان ہو جھ کرسلام پھیردیاتو                                                                        |
| 🗖 مجده مهودا جب ہے۔ 🗖 نماز داجب الاعادہ ہے۔<br>صح                                                                                              |
| □ نمازھجے ہے۔<br>میں کی شخص میں میں اس کی آئی میں میں کی ان کی ان کی کا ک                |
| (4) كى تى شخص نے سجدہ مہوكے بعد "التحیات" كى جگه "فاتحه "اور در دو دشریف كى جگه سورة پڑھ                                                       |
| لی نو<br>- مصحه عده                                                                                                                            |
| 🗖 نماز سیح ہوگئ۔ 🗖 دوبارہ سجدہ سموداجب ہے۔                                                                                                     |
| انماز فاسد بیوگئی۔                                                                                                                             |
| (۸) مقتری نے جان بو جھ کرسورۃ الفاتحہ پڑھنا چھوڑ دیتو                                                                                          |
| امام اورسب مقتدیوں کی نماز فاسد ہوگئی۔ □ امام پرسجدہ سہوواجب ہے۔ □ امام پرسجدہ سہوواجب ہے۔ □ امام پرسجد کا عام                                 |
| □ صرف مقتدی پرسجده سهوداجب ہے۔ □ سب کی نماز سیحے ہوگئ۔ (۹) ایک آدمی نے بھول کر سورۃ الفاتحہ چھوڑ دیجبکہ جان بو جھ کر قعدہ اخیرہ میں درود شریفے |
| (۹) ایک دی مے بعول تر سورہ الفا محد چھوڑ دیجبلہ جان یو بھے تر فعدہ اپیرہ کی در ود سریع<br>چھوڑ دیا۔اور عمداً تین مجدے کر لئے تو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| چھور دیا۔ اور عمرائی جدے کر سے تو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |
| ۔ ایا جدہ ہوواجب ہے۔<br>این رضیح ہوگئ۔                                                                                                         |
| בן אלטיינטיי                                                                                                                                   |

(۱۰) امام صاحب نے عصر کی نماز میں بھول کر دوآ یتیں او نجی آوازے پڑھ لیں ....



|                                                                       | لوب بالمال بالمال بالمال بالمال          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| وری ہے۔ نماز بغیر مجدہ مہو کے گئے ہے۔                                 | 🗖 امام اور مقتد يون سب پر سجده مهوضر     |
|                                                                       | 🗖 صرف امام پر مجده مهوواجب ہے۔           |
| يے ساتھ سملام پھير ديا تو                                             | (۱۱) مسبوق نے بھول کرامام                |
| 🗖 مسبوق پر سجده مهوداجب ہے۔                                           | 🗖 سب پر مجده مهودا جب ہے۔                |
| 🗖 نماز فاسد ہوگئی واجب الاعادہ ہے۔                                    | 🗖 مسبوق پر سجده مهوواجب نبیل_            |
| ب تھاءاس نے بھول کر بغیر مجدہ مہوکے دونوں طرف سلام بھیر دیا،          | (۱۲) ایک آدمی پر سجده مهوواجسه           |
| بوگیا تو تھوڑی دیر بعد <sub>'</sub> یادآ ما توالیے خص کی نماز کا حکم؟ | ورقبله رخ بیٹھے ہوئے تنبیجات میں مشغول ہ |
| ] سجده م وکر کے نماز کمل کر ہے۔                                       | 🗖 نماز صحیح ہوگئی۔                       |
|                                                                       | 🗖 نماز واجب الإعاده ہے۔                  |
| چپوژ دی اورعمه ارکوع و بچود کی تسبیحات نہیں پ <sup>ر</sup> هیں تو     | (۱۳) ایک شخص نے بھول کر ثناء             |
| 🗖 سجده مهودا جسب ہے۔                                                  | 🗖 نماز بغیر محبرہ مہوئے ہے۔              |
|                                                                       | 🗖 نماز فاسد ہوگئی، واجب الاعارہ ہے       |
| ل جس سے معنی گر کرالٹ ہو گیا تو                                       | (۱۴) امام نے قرائت میں غلطی کم           |
| 🗖 سجده مهودا جب ہے۔                                                   | 🗖 نماز بغیر سجده مهویج ہے۔               |
| -                                                                     | 🔲 نماز فاسد ہوگئی،واجب الاعادہ ہے        |

(۱۵) امام نے قرائت میں ایک غلطی کی جس معنی بدل گیا، پھر بھول کرسورۃ چھوڑ دی، اور دوسری

| 186 (KILIV) Standard (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) (186) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

.

| س بعول كرقومه چهوث كيا، اور بعول كرتين سجدے كركتے ، اور عدا قعدہ اخيرہ كى دعاترك كردى           | ركعت م  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                 | تو      |
| ] نماز بغیر سجده مهوچی ہے۔ 📗 ایک سجده مهودا جب ہے۔                                              |         |
| نماز فاسد ہوگئ_۔                                                                                |         |
| (١٦) اگرمسبوق نے امام کے ساتھ بھول کراس طرح سلام پھیرا کہ امام کے لفظ سلام کی میم کے بعد        |         |
| نے سلام کی میم کبی تو                                                                           | مسبوق.  |
| 🛘 . سجده مهونماز درست ہے۔ 🗎 سجدہ مهو واجب ہے۔ 🗖 نماز فاسد ہوگئی۔                                |         |
| (١٤) كى نے بھول سے الحمد كى جگه بوراتشهد بر هالياتو                                             |         |
| <b>ا</b> فرض قراءت میں تاخیر کی وجہ سے مجدہ سہو واجب ہے۔                                        |         |
| سجدہ سہوواجب نبیں ہے کا زباطل ہوگئ                                                              |         |
| (۱۸) اگر کوئی شخص تعدہ اخیرہ میں تشہد، درود شریف اور دعا کے بعد عمداً تین بارسجان ربی الاعلی کی |         |
| مو <i>څن د</i> ېااور پېرسلام پېميرد يا تو                                                       | مقدارخا |
| سجدہ مہوداجب ہے۔ 🛘 نماز صحیح ہوگئ ہے۔ 🗆 نماز واجب الاعادہ ہے                                    |         |
| (١٩) كسى شخص نے ورّ ميں دعائے قنوت كى جگه "التحيات" يا" فاتحه "پڑھ لى تو                        |         |
| تجدہ سہو واجب ہے۔ 🗖 نمازواجب الاعادہ ہے۔                                                        | ′□      |
| بغیر سجده مهو کے بچے ہے۔                                                                        |         |
| (۲۰) اگرتشهد کے کھھالفاظ بھول کر چھوٹ گئے تو                                                    |         |
| سجدہ مہدوا جب ہے۔                                                                               |         |
| ثمازواجب الاعاده ہے۔                                                                            |         |
| ***                                                                                             |         |



## سجاة ملاوت كے احکام

عَنُ إِبِنِ عُمَرَرضى اللّهُ عَنُهُمَا أَنَّه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم يَقُرَأُ عَلَيْنَا القُرُآنَ فإذَا مَرَّ بِالسَّجُدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدُنَا مَعَهُ (رواه ابو داؤد)

رور ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ آنخضرت صلی!للہ علیہ وسلم (نماز میں) ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، آپ جب بھی کسی آپ سبحدہ کو پڑھتے تو تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرتے تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے ۔ (ابوداؤد)

سجدهٔ تلاوت كامطلب:

قرآكِ كريم ميں كل چودہ تجدہُ تلاوت ہيں۔ جہاں جہاں قرآكِ مجيد كے كنارے پر تجدہُ لكھا ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ كر تجدہُ كرنا واجب ہوتا ہے۔اوراس کو تجدہُ تلاوت كہتے ہيں۔ قرآن مجيد ميں سجدہ تلاوت كے مقام قرآن مجيد ميں سجدہ تلاوت كے مقام

وه چوره مقامات پیرین:

ا سورة الاعراف. ٢ سورة الرّعد.

٣ سورةالنّحل. ٣ سورةبني اسرائيل.

۵- سورقمريم. ۲- سورقالحج ش پهلاكده.

عد سورة الفرقان.
 مورة النمل.

. ٩ ـ سورة الم السجده. • ١ سورة ص

ال سورة حمم السجده. ١٢ سورة النّجم.

ال سورة الانشقاق. الله سورة العلق

سجدهٔ تلاوت کب واجب ہوتاہے:

مندرجهذيل مين صورتول ميس سے كوئى ايك صورت بھى پائى جائے توسجد ، تلاوت كرناواجب ہوتا ہے۔

پهلی صورت : <sub>.</sub>

جب کوئی مخص آیت مجدہ تلاوت کرے خواہ وہ آیت جس نے تلاوت کی ہے خود سنے یا نہ سنے مجدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے۔

یادرہے کہ بحدہ تلاوت واجب ہونے کیلئے پوری آیت کا تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے اگر کسی شخص نے آیت میں بحدے والا لفظ اورائے ساتھ کم از کم ایک لفظ پہلے کا یا بعد کا طاکر پڑھ لیا تو سجدہ تلاوت واجب ہوگیا۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے خود سجدے والا لفظ نہیں پڑھا ، اگر چہ باقی ساری آیتیں پڑھ لیس یا خود سجدے والا لفظ تو پڑھا گراسکے ساتھ پہلے یا بعد کا لفظ نہیں پڑھا تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔

دوسری صورت :

اگر کی شخص نے آیت سجدہ س لی تو اس پر بھی" سجدہ تلاوت" واجب ہے۔خواہ اس نے جان ہو جھ کرسنی یا بغیرارادہ کے کان میں آ داز آگئی۔

تىسرى صورت :

اگرکوئی شخص جماعت کی نماز میں شریک ہواورامام نے سجدہ کی آیت تلاوت کی توامام کی طرح مقتدی پر بھی سجد و تلاوت واجب ہوجا تاہے خواہ مقتدی نے امام سے وہ آیت سی ہویانہ تی ہوء نماز خواہ جبری ہویاستری۔

خلاصہ: سجدهٔ تلاوت تمن صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔

(۱) برخصنا (۲) سننا (۳) کسی کی افتداء میں ہونا۔

جن صورتول ميس مجده تلاوت واجب نبيس موتا:

درج ذيل صورتون من مجدهٔ تلاوت واجب نبيس موتا:

(۱) مقتدی اگراه فچی آوازی آیت مجده تلاوت کریے تو نه خود مقتدی پرسجده واجب بوتا ہے ندام پراور نداس نماز میں شریک دوسرے مقتد یوں پر۔

البقة وہ لوگ جومقلذی کے ساتھ اس نماز میں شریک نہیں جیں (خواہ وہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کوئی دوسری نماز ادا کر دہے ہوں ) اگر آ بہت سجدہ من کی توان پر سجدہ واجب ہوجائے گا۔

(۲) حائضہ اور نفاس والی عورت اگر آ میت مجدہ س لے یا تلاوت کرے (اگرچہ اس کے لئے تلاوت کرنا جائز نہیں تھا) تواس پر مجدہ واجب نہیں ہوتا۔

البتہ جنبی (آدمی باعورت) اگرآیت سجدہ س لے باپڑھ لے (اگرچداس کیلئے پڑھنا جائز نہیں ہے) تواس پر سجدہ واجب ہوجا تا ہے۔

(٣) غيرم كلف (نابالغ ، مجنون ، كافر ) اورنائم (سونے والا ) پرسجده تلاوت واجب نہيں ہوتا۔

(١٠) آدمى كےعلاوه كسى دوسرے جاندار (مثلاً طوطاوغيره) سے آيت مجده سننے سے مجده واجب بيس موتا۔

(۵) کسی بھی ایسے آلہ کے ذریعے آبت بحدہ سننے سے جوآلہ آوازی حکایت اور نقل (COPY) کررہا ہو بحدہ واجب نہیں ہوتا جیسے دیڈیو، ٹیپ دیکارڈ، یای ڈی پر آبت بحدہ سنا۔

ید سئله اس صورت میں ہے جب ریڈ یووغیرہ پر تلاوت براہ راست نہ ہولیکن اگر دیڈ یو دغیرہ پر برارہ راست تلاوت نشر ہورہی ہوجیسے حرم کی تر واسی براہ راست نشر ہوتی ہے تو آ سے سجدہ سننے پر سجدہ واجب ہوگا۔

البته وہ آلات جو آواز کی حکابت اور نقل کی بجائے ای آواز کو بلند کرتے ہیں جیسے آلہ کمبرالصوت (لاؤڈ اسپیکر)ان سے اگرآ ہے بجدہ من لے تو سجدہ واجب ہوجا تا ہے۔

سجدهٔ تلاوت کے وجوب کی نوعتیت:

آ بت بحدہ کے نماز کی حالت میں یا نماز سے باہر تلاوت کرنے کی صورت میں اس کے وجوب کی نوعیت میں بردافرق پڑتا ہے۔

اگر آیت سجدہ نماز سے باہر تلاوت کی تو اس کے وجوب میں کافی وسعت ہے ۔فوراً اداکر ناضروری نہیں ہے۔لہذاکوئی شخص سجدہ مؤخر کردے تو گناہ گارنہ ہوگا البقة ایبا کرنا مکردوت تزیمی ہے۔

اوراگر آیتِ سجدہ نماز کی حالت میں تلاوت کی تو فوراُسجدہ کرنا ضروری ہے اگر فوراُسجدہ نہ کیا تو بیشخص گناہگار ہوگا۔

فورا کی مقدار یہ ہے کہ آمیت مجدہ تلاوت کرنے کے بعد مجدہ کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرے جس میں آ دمی تین آیوں سے زیادہ تلاوت کرسکتا ہو۔

اگراتنی تاخیر ہوگئی جسمیں تبین آیتوں سے زیادہ تلاوت ہوسکتی ہوتو پیخص تاخیر کی وجہ سے گنا ہگار ہوگا اور پیہ سجد ہ تضاء ہو جائیگا۔

اب اگریڈ خص نماز کی حالت میں ہے تو اس شخص پر نماز کے دوران اس مجدہ کی قضاء واجب ہے اگر اس شخص نے نماز کی حالت میں مجدے کی قضاء نہ کی اور نماز کم ل کرلی تو پہنچدہ ہمیشہ کیلئے اس کے ذمہ واجب رہے گا جس کی قضاء

### 190 PA 19

کی کوئی صورت نبیں ہے۔اب سوائے توبدواستنغفار کے کوئی جارہ نبیس ہے۔

اگر نماز کی حالت میں آیت سجدہ تلاوت کی اور فوراً کی مقدار ( تین سے زیادہ آیوں کی تلاوت کی بفتر ) سے نہادہ آیوں کی تلاوت کی بفتر ) سے بہلے رکوع کرلیااوراس میں سجدہ تلاوت کی نتیت کرلی تو سجدہ ادا ہوجائےگا۔

اگرفورا کی مقدارے پہلے ہورہ نماز ادا کرلیا تو بھی ہورہ تلاوت ادا ہوجائیگا خواہ نماز کے ہدے میں سجدہ تلاوت کی نیت کرے یانبین کرے۔ تلاوت کی نیت کرے یانبین کرے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ رکوع میں "سجدہ تلاوت" اداہونے کے لئے نیت شرط ہے گر سجدے میں بغیر نیت کے بھی سجدہ تلاوت اداہوجا تاہے۔

### سجدة تلاوت اداكرنے كى كيفيت:

سجدہ تلاوت اداکر نیکاطر یقدیہ ہے گہیر کہتا ہوا مجدے شل چلاجائے اور کم از کم تین دفعہ "سُبُحان رَبِّی الْاَعُلٰی" پڑھے اور تکبیر کہتا ہوا مجدے سے اٹھ جائے ہجدہ کے بعد تشہداور سلام دغیرہ کچھند پڑھے۔

سجدہ تلاوت میں زمین پر پیشانی نگانا، یا سے قائم مقام رکوئ یامریض کا اشارہ کرنا"رکن" ہے۔دو تکبیریں
کہنا"سنت" ہے اور سجدے کیلئے کھڑے ہونا "مستحب" ہے اور سجدہ تلاوت کیلئے وہی شرائط ہیں جو نماز کیلئے
ہیں سوائے تکبیر تحرید کے جوکہ نماز میں شرط ہے لیکن سجدہ تلاوت میں نہیں۔

### 4444

### آيتِ سجده کئ بارتلاوت کرنا:

آيت جده كوكى بارتلاوت كرفي كاعقلى طورير جارصورتين بوسكى بين:

- (۱) ایک بی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک بی آ یت سجدہ بار بار تلاوت کرتار ہے اس صورت میں اتحادِ مجلس بھی ہے اور اتحاد آیت بھی۔
- (۲) ایک ہی جگہ بیٹے بیٹے مختلف آیات بجدہ تلاوت کرتا رہے اس صورت میں اتحاد مجلس توہے مگر اتحاد آیت نہیں۔
- (۳) مختلف نشتول میں ایک ہی آیتِ سجدہ بار بار تلادت کرتارہے اس صورت میں اتحاد آیت تو ہے مگر اتحاد مجلس نہیں۔
- (٧) مختلف نشتول مي مختلف آيات بحده تلاوت كرتار باس صورت مين اتحام بكس بندا تحاوآيت.

### 2 (19)

سجدهٔ تلاوت واجب ہونے کااصول:

ان مختلف عقلی صورتوں میں مجد و الاوت واجب ہونے کا اصول مدہ کہ وہ صورت جس میں اتحاد مجلس اوراتحاد آیت دونوں بیک وفت مائی جائیں تواس میں بحدہ تلاوت میں تداخل ہوجائیگا۔اگر صرف اتحاد مجلس ہوا تحاد آیت نه ہو۔ بااس کے برنکس اتحاد آیت تو ہو مگر اتحاد مجلس نہ ہو، یا اتحاد آیت اور اتحاد مجلس دونوں نہ ہوں تو جتنی بار آیت سجدہ تلادت کرے گاتنے ہی سجدے واجب ہو نگے مداخل ہوکرایک ہی سجدہ واجب نہ ہوگا۔

اصول کی تشریح:

اس ضابطے اور اصول کی تشریح میہ ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا ایک ہی نشست میں بیٹھے بیٹھے ایک ہی آیت بار بار تلاوت کرے تو اس صورت میں ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا لیکن اگر تلاوت کرنے والے کی نشست تبدیل ہوتی رہی تواس صورت میں جتنی بار بھی آ یہ سجدہ تلادت کرے گااتنے ہی تجدے واجب ہوں گے۔

چنانچەاس اصول كى روشنى ميں اگر ہم اوپر ذكر كردہ جاروں عقلى صورتوں كا جائزہ ليں تو صرف پہلى صورت میں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ باتی تینوں صورتوں میں جتنی آیات سجدہ تلاوت کرے گا استے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ وجہ تھوڑے سے غور وفکر سے صاف معلوم ہورہی ہے۔

یاد رہے کہ اوپر تحریر کردہ تفصیل تلاوت کرنے والے قاری کے بارے میں ہے۔ بعینہ یہی تفصیل سامع (قرآنِ کریم کی تلاوت سننے دالے) کے بارے میں ہے۔ چنانچہ اگر سامع کی صورت میں اتحادِ مجلس (ایک ہی نشست)اوراتحادِآیت (ایک بی آیت بحده) یائی جائے تواس پرساع کی وجہ ایک بی مجده واجب ہوگا۔ جاہے تلاوت کرنے والے کی نشست اور مجلس برلتی رہے جس کے نتیج میں تلاوت کرنے والے پر مختلف سجدے واجب ہوستے رہیں۔

سجدهٔ تلاوت ہے متعلق اصول :

اگر کوئی شخص مباح اوقات میں آمیت مجدہ تلاوت کرے اور مکروہ اوقات میں سجدہ کرے تو بہ مجدہ ادانہ ہوگا۔ اور ا گرکونی شخص مکروه اوقات میں آیت مجده تلاوت کرے اور مکروه اوقات یا مباح اوقات میں مجده کرلے تو سجده اوا ہوجائےگا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں سجدہ کامل واجب ہوا تھاا ورا دائیگی ( ناقص وقت کی مجہ ہے ) ناقص ہور ہی ہے جبکہ دوسری صورت میں وجوب تاقص ہوا ہے اور اسکی ادائیگی بھی ناقص ہوری ہے یا کامل وقت میں ہورہی ہے۔



# عملیشق

سوال نمبرا

درج ذیل صورتوں کوغورے پڑھے اور حکم شرعی کی روشنی میں متعلقہ خانے میں پر سیجے:

|                    | ¥ T                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سجده مهوواجب نبيس  | سجده مهوواجب ہے                         | صورت مسكه                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                         | (i) امجدنے ریڈ ہونے براہ راست حرم کعبے سے نشر ہونے والی                                                                                                                                                                                 |
| ,                  |                                         | تراوی میں کمل سورۃ البقرہ بن لی۔                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                         | (٢) افضل نے مسجد میں سورۃ الاقراء تلاوت کی مگر آخری پانچے                                                                                                                                                                               |
|                    |                                         | آيتين چھوڑ ديں۔                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |                                         | (٣) محدنے کیٹ میں ریکارڈ کھمل قرآن کریم سنا۔                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                         | (۴) اسپیکر پر ہونے والی نماز تراوت میں آیت سجدہ کی تلاوت                                                                                                                                                                                |
|                    |                                         | جے اہل محلّہ نے نہیں سنا۔                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                         | سوال نمبرا                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                                         | 17.019                                                                                                                                                                                                                                  |
| کے اندراکھیں:      | رخانے میں ہندسوں۔                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| ڪا ندر لکھيں:<br>□ |                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | لِيا_                                   | درج ذیل صورتوں میں جتنے مجدے واجب ہوتے ہیں انکی تعداد متعلقہ                                                                                                                                                                            |
|                    | لیا۔<br>مرتبہ یہی سورت گھر میں          | ورج ذیل صورتوں میں جتنے سجدے واجب ہوتے ہیں انکی تعداد متعلقہ<br>(۱) فرحان نے ایک ہی نشست میں پورا قر آن مجید دوبارختم کر                                                                                                                |
| □<br>''<br>□       | لیا۔<br>مرتبہ یمی سورت گھر میں<br>ت کی۔ | درج ذیل صورتوں میں جتنے سجدے واجب ہوتے ہیں انکی تعداد متعلقہ<br>(۱) فرحان نے ایک ہی نشست میں پورا قر آن مجید دوبارختم کر<br>(۲) حبیب نے سورۃ الفرقان ایک مرتبہ سجد میں دوسری                                                            |
| □ <i>'</i> '       | لیا۔<br>مرتبہ یمی سورت گھر میں<br>ت کی۔ | درج ذیل صورتوں میں جتنے سجدے واجب ہوتے ہیں اکی تعداد متعلقہ<br>(۱) فرحان نے ایک ہی نشست میں پوراقر آن مجید دوبارختم کر<br>(۲) حسیب نے سورۃ الفرقان ایک مرتبہ سجد میں دوسری تنیسری مرتبہ سجد میں دوسری تنیس کی سورۃ الجے اور کیسین تلاور |

| PER LRICILI BERGY | 2 193 | 33        |
|-------------------|-------|-----------|
| -CO. 65           |       | 2 V 3 C J |

کم از کم دل مرتبه دونول سورتیل تلاوت کیل ۔ (۵) ساف فی مسر علاسان کے مسر علاس میں انتخا

(۵) عارف نے سورة الج مسجد میں بیٹھ کردومرتبہ ،سورة مریم ،راستہ میں چلتے ہوئے پانچ مرتبہ،اور گھر پہنچ کرسورة الم السجدہ،العلق اورالعادیات دومرتبہ تلاوت کی پھردوران سیر کمل قرآن

مجيد ختم كرايا\_

سوال نمبره

درج ذیل مسائل میں سے غلط مسائل کی نشا ندہی کر کے سامنے دی گئی جگہ پرصرف غلط مقام کی تھیج کریں.

| (۱) قرآن مجيد مين كل پندره تجده تلاوت بين _               | · (1) |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| (۲) سورة النمل میں بھی سجدہ تلاوت ہے۔                     | (r)   |
| (٣) آیت مجده پڑھنے سے مجدہ مهدواجب ہوجاتا ہے،خواہ مجد     | (r)   |
| والألفظ ندير عصيه                                         |       |
| (٣) اقتداء مے محدہ مهوواجب ہوجاتا ہے،خواہ مقتدی آیت محدہ  | (٣)   |
| ندينے۔                                                    |       |
| (۵) مباح اوقات میں آیت سجدہ تلاوت کرے اور محروہ اوقات     | (۵)   |
| میں ادا کریے تو سجدہ ادانہ ہوگا۔                          |       |
| (٢) قیام کے دوران آیت سجدہ تلاوت کی اورفورارکوع           |       |
| میں چلا گیالیکن سجدہ کی نیت نہیں کی تو سجدہ ادانہین ہوگا۔ |       |

سوال نمبرته

خالى جگەل كرين:

(۱) مقامات سجده تلاوت میں سے ایک مقام ....میں ہے۔



(سورة الاعراف، سورة التوبه، سورة آل عمران)

(٢) سجده تلاوت نمازے باہر تلاوت کی اور سجدہ کومؤخر کردیا توبیہ اسپ

( مَروه تَح يَي، تنزيبي، جائز)

(٣) نماز میں آیت مجدہ تلاوت کرنے کی صورت میں مجدہ کومؤخر کرنا .....

(واجب، ناجائز، جائز)

(۴) نماز میں آیت مجدہ تلاوت کرنے کی صورت میں نماز کے اندر سجدہ نبیں کیا تو ہاہر۔۔۔۔۔

كرسكتا ہے۔

(قضاء، قضاء بيس)

(۵) اتحاد مجلس اور .....دونوں یا ئیں جا ئیں

(اتحاد وقت، اتحاد آیت، اتحاد زمانه)

توسجده تلاوت .....هوجا تاہے۔

(معاف، تداخل، ساقط)

(۴) مکروه اوقات میں واجب شده تجده تلاوت .....اوقات میں اداکرنے سے

ادا ہوجاتا ہے۔

(ممنوع ، مکروه ، مباح )

سوال نمبر۵

صحيح جوابات كاانتخاب كرين

سوال: درج ذيل صورتول من سجده تلاوت واجب نهيس موتا:

🗖 مقتدی او نجی آواز ہے آیت سجدہ تلاوت کرے



□ حائضہ عورت اگر آیت مجدہ تلاوت کرے
□ جنبی آیت مجدہ تلاوت کرے
□ بابالغ یا مجنون آیت مجدہ تلاوت کرے
□ نابالغ یا مجنون آیت مجدہ تلاوت کرے
□ آلہ مکمر الصوت (لاؤڈ البیکر) کے واسطے آیت مجدہ سننے سے



# مارة الراسية المحالة ا

رَوَى ابوداؤدفِى" سُنبِه"عَنُ عَبُدُاللهِ بِنُ عَبَّاسٍّ اَنَّ النَّبِيَّ مَلَاللهِ صَلَّى فِي الْإِسْتِسُقَاءِ رَكَعُتيُنِ كَصَلَاقِ الْعِيدِ. (الإداءُد)

امام ابودا و دف این کتاب "سنن" می عبدالله بن عبال سے روایت کیا ہے کہ انخضر تعلیق نے استقاء کی نماز میں نماز عید کی طرح دور کعتیں نماز اشراق کے بعدادا کی ہیں۔ (ابوداود)

استىقاءكامطلب:

استہ قاء کے لغوی معنی" پانی طلب کرنے" کے ہیں اور شریعتِ مطتمرہ کی اصطلاح ہیں اسکا مطلب بیہ کہ جب خشک سالی ہواور پانی کی ضرورت ہوتو بندوں کا اللہ تعالی کے حضور عاجزی ظاہر کرتے ہوئے پانی اور بارش مانگنا۔ ایسے موقع پرنماز عیدین کی طرح ایک نماز مسنون ہے جسے "صلوۃ الاستہ قاء" کہتے ہیں۔

صلواة الاستنقاء كے لئے كرنے كام:

(۱) سب سے پہلے تمام لوگ اپنے گنا ہوں سے توبہ کریں اور اہل حق کے حقوق ادا کریں۔

(٢) الله رب العزت كتقرب كحصول كے لئے صدقہ وغيره كريں۔

(٣) اپنے ہمراہ صلواۃ الاستنقاء کے لئے ضعیف اور چھوٹے بچوں کو بھی لے جائیں اور جاتے وقت پیدل

جائيں\_

(س) صلواة الاستنقاء كى ادائيكى سے بل عسل كريں اور مندكى صفائى كے لئے مسواك استعال كريں ..

(۵)معمولى لباس يېنيس اورايي كيروس يرخوشبونداگا كيس

(۲) اینے ساتھ کی کافرکونہ لے جائیں۔

صلواة الاستنقاء كاطريقه:

صلواة الاستنقاء كومندرجه ذيل طريقه كيمطابق اداكياجائي

اذان اورا قامت کے بغیرامام لوگوں کودورکعت پڑھائے۔

- 🥏 قرائت جمراً کرے جیسا کہ عیدین کی نماز میں ہوتا ہے۔
- لوگوں كوجت كرنے كے لئے "الصلواة جامعة" كالفاظ كے ساتھ آوازلگائى جائے۔
- مستحب بيب كمان دوركعتول من بيلى ركعت من "سبح اسم ربك الا على" اوردوسرى ركعت، من "هل أتاك حديث الغاشية" يراهي -
- کناز کے بعدامام دو خطبے پڑھے۔اور قبلہ رخ ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت ہے بارش کی دعاما نگے اور سب حاضرین بھی وعاکریں۔
- وعاکے وقت امام اپنی چادر کو بھی الٹے۔جس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر چادر چار کونوں والی ہوتو اس کی او پر والی جانب او پر کرلے اور اگر وہ جبہ وغیرہ ہوتو اس کی دائیں جانب بائیں طرف اور بائیں جانب دائیں طرف کردے۔

### صلواة الاستنقاء يم تعلق ديگرضروري مسائل:

- صلواۃ الاستنقاء کی ادائیگی کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہاں جن اوقات میں نماز ادا کرنامنع ہے تو ایسے اوقات میں نماز ادانہ کی جائے۔
- صلواۃ الاستنقاء میں تمام وہ لوگ شرکت کریں جو چلنے پر قادر ہوں خواہ وہ چھوٹے بچے ہو یا بوڑھے افرادا پنے ساتھ جانوروں کو بھی لے جائیں۔
- اگر بارش نہ ہوتو تین دن تک متواتر نماز استیقاءادا کریں۔ تین دن کے بعد گھروں کولوٹ آئیں۔ اگرچہ بارش نہ ہو۔ کیونکہ تین دن سے زیادہ ٹابت نہیں ہے۔
  - 🔵 اگرایک مرتبه نماز پڑھنے سے بارش ہوجائے تب بھی تین دن پورے کریں۔
    - ان تین دنول میں روز ہ رکھنا بھی مستحب ہے۔





| والنمبرا                                                                           |               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| رج ذیل مسائل میں سے سیح کے سامنے ( مسمع )اور غلط کے سامنے ( ×) کا نشان لگائیں۔ سیح | نيں۔ صحیح/غلط | 1 |
| (۱) صلوٰۃ الاستىقاءنمازعىدىن كى طرح واجب ہے۔                                       |               |   |
|                                                                                    |               |   |
| (٣) صلوة الاستنقاء مين چار كعتين پڙهناسنت ہے۔                                      |               |   |
| وال ثمبر1                                                                          |               |   |
| صحیح جواب منتخب کریں:                                                              |               |   |
| 🖈 صلاة الاستنقاء مين درج ذيل باتين مسنون بين                                       |               |   |
| □ نمازے پہلے شسل کرنا۔                                                             |               |   |
| ۔ عمدہ کیٹرے پہننا۔<br>۔                                                           |               |   |
| □ نماز با جماع <b>ت</b>                                                            |               |   |
| ادا کرنااورامام کا قرائت میں جمراختیار کرنا۔                                       |               |   |
| 🗖 نماز کے بعدا یک خطبہ وینا۔                                                       |               |   |
| 🗖 آیادی ہے باہر تنین دن تک وہرانے میں رہنا۔                                        |               |   |

# والمون الحروف كياركا

رَوَى البخارِئَ عن ابي بَكُرَقَّانَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَقَابَ النَّاسُ إلَيهِ، فَصَلَّى بِهِمُ عَلَى الْمَسْجِدِ وَقَابَ النَّاسُ إلَيهِ، فَصَلَّى بِهِمُ رَكَعُتَيُنِ، فَانُجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ا يَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللهِ وَإِنَّهُ مَا اللهِ عَلَيْ المَّوْتِ اَحَدُولَالِحَيَاتِهِ وَلَكِنُ يُّحَوِّ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَإِنَّهُ مَا اللهِ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَالْكِنُ يُحَوِّ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَلِكُنُ يُحَوِّ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَلِكُنُ يُحَوِّ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَلِكُنُ يَخُوِقُ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَلِكُنُ يَحْوِقُ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَلِكُنُ يَعْوِقُ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَلِيكُنُ يَحْوِقُ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَلِيكُنُ يُحَوِقُ اللهُ بِهِمَاعِبَادَهُ، فَإِذَاكَانَ وَلِيكُنُ يَعْوِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

امام بخاری نے حضرت ابو بکر ہ سے دوایت کیا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبدرسول اکر مہنا ہے کہ ان میں سورج کو گربین لگ گیا، آپ اللہ اپنی اوڑھنے والی چادرسنجالتے ہوئے باہر تشریف لائے اور مجد میں تشریف لے اور ورکعت با جماعت اور مجد میں تشریف لے گئے اور ورکعت با جماعت بڑھا کیں ۔ فور اسورج کا گربی ختم ہوگیا۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالی کی بری پڑھا کیں ۔ فور اسورج کا گربی ختم ہوگیا۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالی کی بری نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ انہیں کی کی وفات یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے گربی نہیں لگتا۔ ہاں! اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کے (گربین کے ) ذریعے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ لہذا جب بھی ایسا واقعہ دونما ہوتو تم اس وقت تک نماز پڑھا کرو۔ جب تک کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہیں آنے والے اس (گربین کے ) معاطی وختم نفر ما کیں۔

"صلوة الكسوف" اور "صلوة الخوف":

اگر سورج کو گرئن لگ جائے تو ایسے موقع پر دویا چار رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایسی نماز کو سائو قالکو ف

اورائي نماز جوچاندگر بن كے موقع پر پردهى جائے وه" صلوة الخوف" كہلاتى ہے۔

**\*\*\***\*

صلوة الكوف رشي الطريقه:

صلوٰ ة الكوف كى دوياج إرركعت بإجماعت يرهنا افضل ہے۔

صلوٰۃ الکسوف میں اذان اقامت اور خطبہ مشروع نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر "الصلوٰۃ جامعۃ" ( یعنی نماز کھڑی ہونے والی ہے ) کہنا چاہئے۔

امام کیلئے مسنون ہے کہ وہ صلوٰ قالکوف میں اونچی آواز سے قرائت کرے اور رکوع و بجود خوب لمباکرے۔ جب امام نماز سے فارغ ہوجائے تو اسے جائے کہ وہ دعا مانگنا شروع کرے اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہتے رہیں، وردعا ومنا جات کا پینلسلہ اسی وفت تک جاری رکھیں جب تک سورج اچھی طرح روشن نہ ہوجائے اور گرئن ختم نہ ہوجائے۔

"صلوٰۃ الخسوف" (چاندگر بن کی نماز) میں تمام لوگ انفرادی طور پر نماز پڑھیں۔اس میں جماعت مسنون نہیں ہے۔

**\*\*\*** 

# عمامشق

سوال نمبرا

سامندرية كالفاظ ميس موزول لفظ چن كرخال جگهيس بركرين:

(١) اگرسورج كوگر بن لك جائے تواليے موقع پر ..... (دويا چار، آئم، دس)

ركعت نماز پر هنا ..... - - (واجب سنت مؤكده)

(٢) صلوة الكوف من تماز باجماعت برهنا ...... - ( مروه، افضل ،سنت )

(٣) صلوة الكوف من امام قرأت ، ركوع اور جود .....كرے (مخضر، معتدل، خوب ليے)

سوال نمبرا

صحيح جواب كاانتخاب كرين: ☆ صلوة الخسوف!



🗖 برا وي انفرادي طور پرنماز پڑھے۔

۔ بینما نسورج گر بن کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔



### عيدين كاحكام

رَوَى آبوداود فِى "سُنَنِه" عَنُ آنُسُ آنَهُ قَالَ: قَدِمَ النَبِيُّ عَلَيْكُ الْمَدِيْنَةِ وَلَهُ يَوُمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهُمَا وَقَالَ مَاهِذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ قَالُو اكْتَانَلْعَبُ فِيهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ بِهِمَا حَيْرًا مِنْهَا ، يَومَ الْاَضْحَى وَيَومَ الْفِطُرِ".

(اابوداود)

امام ابوداؤدی کتاب "سنن ابی داؤد " مین حضرت انس سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جن دنوں آنخضرت اللہ جن میں وہ کھیل کود دنوں آنخضرت اللہ جرت کر کے مدینہ طیبہ میں آشریف لائے توائل مدینہ کے دودن میں وہ کھیل کود کرتے اور عیدمناتے ۔ آپ آلیت نے استفسار فرمایا کہ بیددودن کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت سے ان دنوں میں کھیل کودکرتے چلے آئے ہیں۔ بین کردسول التعاقیق نے ارشاد فرمایا کہ "ان دودنوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر دنوں میں بدل دیا ہے۔ ایک بقرعید کا دن، دوسرے عیدالفطر کا دن۔

### **\*\*\***

عيد بن كاحكم:

عيدين كي نماز پڙھناواجب ہے۔

عیدالفطر (کیم شوال) اورعیدالانتی (وسوین ذی المجه) کے دن جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند
ہوجائے (بین ہمارے کیلنڈرول کے حساب سے اشراق کا وقت ہوجائے) توباجماعت دورکعت پڑھنا واجب ہے۔
عیدین کی دونوں نمازوں میں چھ مزید تکبیریں کہنا واجب ہے، جن میں سے تین تکبیریں پہلی رکعت
میں "ثناء" کے بعد واجب ہیں اور باتی تین تکبیریں دوسری رکعت میں قرائت کے بعد رکوع سے پہلے کہنا واجب ہے۔
اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ بڑھناست ہا ورسنتا واجب ہے۔

\*\*\*

نمازعیدین کے واجب ہونے کی شرائط:

نمازِ عیدین کے واجب ہونے کی وہی شرا لط بہی جونمازِ جمعہ کے واجب ہونے کیلئے ہیں۔ چنانچینمازِ عیدین

الشخص پرواجب ہوتی ہے جو:

- (۱) مردمو۔ لہذاعورت پر نماز عیدین واجب نہیں۔
- (٢) تندرست موللذا بيار يرنمازعيدين واجب نبيس
  - (٣) مقيم جو للإندامسافر پرنماز عيدين واجب نبيس
  - (١٨) آزاد موله ذاغلام برنماز عيدين واجب نبيس
    - (۵) بينا ہو۔ لہذا نابينا پرنماز عيدين واجب نبيس
- (۲) مامون ہو۔لہٰداابیا شخص جے راہے کاامن حاصل نہ ہو کسی بھی دشمن انسان یا حیوان کا خوف ہوتو اس برنمازِ عیدین واجب نہیں۔
- (2) راستہ پلنے برقدرت رکھتا ہو۔ چنانچہ ایسانتھ جو کسی بھی وجہ سے چلنے پر قدرت نہیں رکھتا اس پر نمازِ عیدین واجب نہیں۔
- مندرجہ بالا افراد میں ہے کوئی بھی شخص جس پر کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نماز عیدین واجب نہیں تھی لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ ملکر نماز پڑھ لی تو اسکی نماز تھے ہوجا کیگی۔

### **\*\*\***\*

### نمازِعیدین کے جمعے ہونے کی شرائط:

الركس فض يرنمازعيدواجب موجائواس كميح مونے كيلي ضروري بيك درج ذيل تمام شرائط يائى جائيں:

- (۱) شہریا سکے فناء کا ہونا۔ (فناء شہری تفصیل مسافر کے احکام میں گذر چک ہے وہاں و کھے لی جائے)
  - (٢) بادشاه يااسكانائب مونا\_ (قاضى، وزير، گورنر، بادشاه كامقرركرده آدمى)
    - (٣) اذن عام ہونا۔ (اس كامطلب كےمسائل يس د كيولياجائے)
- (4) جماعت کے ساتھ نمازادا کرنا۔ (یادرہے کہ امام کیساتھ کی طرح دوسے زیادہ مقتری ہونا شرطہ)
- (۵) وتت ہونا۔ (نمازعید کاوقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سوری نیزے کے برابر بلند ہوجائے اور ہمارے ساب میں اشراق کا وقت ہوا جائے اور زوال شمس کیساتھ اس کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔

### \*\*\*

ک نمازعیدین خطبہ کے بغیر بھی میچے ہوجاتی ہے، تاھم ایسا کرنا مکروہ ہے۔

### PECKIN STORY 2001 PROPERTY OF THE STORY

🔵 خطبه نمازعیدین سے پہلے دے دیا جائے۔ تب بھی نماز حجے ہوجاتی ہے، تاھم ایسا کرنا مکروہ ہے۔

عيدالفطركدن كمستحبات:

عيدالفطركون من ورج ذيل باتول كاخيال ركهنامتحب ع:

(۱) نیندے جلدی بیدار ہونا۔

(٢) صبح كى نماز محلّے كى مجد ميں اداكرنا۔

(٣) مواكرنار

(۴) عسل كرنا\_

(۵) اینے کیڑوں میں ہے بہترین لباس زیب تن کرنا۔

(٢) خوشبولگانا۔

(4) عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز (مثلاً تھجور وغیرہ) تناول کرنا۔

(٨) اگرصدقه فطرواجب بوتوعیدگاه جائے سے پہلے سمدقه فطرادا کرنا۔

(٩) بفدروسعت صدقه وخيرات كاخوب اجتمام كرنا\_

(١٠) خوشي اور فرحت كالأظهار كرنا\_

(۱۱) عیدگاه جلدی اور پیدل پینچنا۔

(۱۲) عیدگاه جاتے ہوئے آہتہ آہتہ تکبیر تشریق کہنا۔

تكبيرك الفاظ بيبي:

اَللَّهُ ٱكْبَرُ ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ ، كَا إِللَّهُ إِلَّا اللهُ ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ ، وَلِلْهِ الْحَمُدُ.

(۱۳) ایک رائے سے عیدگاہ جانا اور دو مرے رائے سے والی لوٹا۔

\*\*\*

عیدالاتی کے دن کے ستحبات :

عيدالاضى ميں دو تمام باتيں متحب ہيں جوعيدالفطر ميں متحب ہيں مصرف درج ذيل باتوں كافرق ہے:

(۱) عیدالاضی مس نمازعیدے فارغ موکر قربانی کے گوشت سے کھانا۔



(٢) رائے میں بلندآ وازے تکبیر تشریق کہنا۔

(r) نمازِ عید کے خطبہ میں قربانی اور تکبیرات تشریق وغیرہ کے احکام بتلانا۔

\*\*\*

### نمازعيدين كي ادائيگي كاطريقه:

عیدالفطراورعیدالانخی کی نمازاداکرنے کاوی طریقہ ہے جوعام نمازوں کی جماعت کاطریقہ ہے۔البتہ ان میں زائد تبیرات کہنے کا طریقہ بیہے کہ پہلی رکعت میں ثناء کے بعدامام اپنے ہاتھ کا نوں کی لوتک اٹھائے اور تکبیر کے، اس طرح تین مرتبہ کرے،مقندی بھی ہر تکبیر میں بھی مل کرے۔ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے بچائے ہاندھ لیں۔

دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہوکر رکوع سے پہلے ای طرح بیتن تکبیرات مقتدی اور امام کہیں۔ پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی تکبیروں میں فرق میہ ہے کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باند صنے جا بمیں اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باند صنے جا بمیں اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑنے جا بہیں۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے امام اور مقتدی رکوع کریں۔

**\*\*\*** 

### تكبيرات تشريق كاحكم:

ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی نماز فجر ہے لیکر ذی الحجہ کی تیر ہویں تاریخ کی عصر تک (نماز عصر بھی شامل ہے) ہر شخص پرایک مرتبہ (اگر مرد ہوتو بلند آواز ہے اورا گر عورت ہوتو پست آواز ہے ) فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔خواہ جماعت سے نماز پڑھے یا کیلا ،مسافر ہویا مقیم ،مرد ہویا عورت ،شہری ہویا دیہاتی۔
ایا م ذی الحجہ کا ادب :

ہرایے شخص کے لئے جس پر قربانی واجب ہے، مستحب ہے کہ وہ کیم ذی المجد کا چاندنظر آنے کے بعد قربانی کے ذرخ ہونے بالوں (موئے زیرِ ناف اور موئے بغل وغیرہ) اور ناخن وغیرہ تر اشنے سے احتراز کرے۔ بشرطیکہ بال وغیرہ الن دنوں جس ممنوع حد تک نہ پہنچے ہوں۔

# عملىشق

سوال نمبرا درى ذيل مسائل بى خط كشيده الفاظ كوخاص طوريذ بن بى مكت بوئ غلط اوسيح كى نشان دبى كري-(۱) عیدین کی نماز باجماعت یا هناسنت ہے۔ (۲) عیدین کی دونوں نمازوں میں یا چے مزید تکبیر میں کہنا واجب ہے۔ (٣) باتى تين كبيريدوسرى ركعت يس قرائت كے بعد ركوع سے بہلے کہناواجب ہے۔ (4) نمازعیدین کی مونے کے لئے ضروری ہے کہ نمازعید شہریا عیدگاہ میں ہو۔ (۵)عیرگاه جانے سے پہلے کوئی میٹی چیز کھاناست ہے۔ (٢) عيدالفطر كموقع يرنمازعيد كے خطبے ميں تحبيرات آثر الل كادكام ہتلانامستحب ہے۔ سوال نمبرا صح اور فلط کی نشائدی سیجئے اگر بیان فلط ہے تو تھے سیجئے ....تھے کے لئے ایک سطرخالی ہے: صحیح/ فلط (۱) نمازعیدین واجب ہونے کی وہی شرا لط میں جونماز جھ کے واجب ہونے کی ہیں۔ 🔲 (۲) نابینافخص یر بھی نماز جعدواجب ہے۔ (٣) نمازعيد خطيه كے بغير مجي محيح موجاتی ہے۔

| 56 LR | IZ ju jeg                               | 3)2            | 207                             |                                      |  |
|-------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
|       |                                         | -              | روع ہوجا تاہے                   | (۴) سورج نگلتے ہی نماز عید کا وقت ثم |  |
|       | *************************************** |                | ,                               |                                      |  |
|       | کی جاتی ہیں۔                            | ع ہے پہلے اوا  | <i>چذا ئدهبير يں ر</i> کو       | (۵) عيدين کې دونو ل رکعتو ل ميں چ    |  |
|       | امتحبہ۔                                 | رات تشریق کهز  | ئے رائے میں تکبیر               | (۲) عیدالاضیٰ میں عیدگاہ جاتے ہو_    |  |
|       | .,                                      |                |                                 |                                      |  |
|       |                                         |                |                                 | سوال نمبرسو                          |  |
|       |                                         | <u> يحيّ</u> ز | ن کی علیجد و نشاند <sup>ب</sup> | عیدین کی شرا نظ ، داجب اورمستحبات    |  |
|       | مستخبات                                 | واجب           | شرائط                           |                                      |  |
|       |                                         | -              |                                 | (۱) نیندے جلد بیدار ہونا۔            |  |
|       |                                         |                |                                 | (۲) اذن عام ہوتا۔                    |  |
|       |                                         |                |                                 | (٣) تكبيرات تشريق ـ                  |  |
|       |                                         |                |                                 | . (۴) عيدگاه بيدل جانا ـ             |  |
|       |                                         |                |                                 | (۵) ماجماعت نمازادا کرنا             |  |





### جماعت کی نماز میں شامل ہونے کا بیان

جاعت کی نماز میں شامل ہونے کیلئے عموما نمازی کوئین تتم کے احوال کا سامنا کرنا پروتا ہے:

(۱) بینمازشروع کرچکاہےاور جماعت کھڑی ہوجائے۔

(٢) معجد میں پنچاور بلے سے جماعت شروع ہو چک ہے۔

(٣) جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی ہے اور میخص مجدے لکانا چاہتا ہے۔

\*\*\*

بها حالت كاحكم:

اگرىيەدائت بوكدۇ ئى خفى تنهانماز شروع كرچكا باورجماعت كھڑى بوجائة و جراسكى مختلف صورتيس بين:

() بەتنبالىپ نرض پەھەر باب كەجماعت كھڑى موجائے۔

(ب) میتنس پڑھ رہا ہو کہ جماعت کھڑی ہوجائے۔

(یہ یادرہے کددومری صورت میں فجر اورظمر کاوقت مرادہے کیونکد میں وہ دونمازیں ہیں جن سے پہلے سقتِ

مؤكدهه)

.....اگر بہلی صورت ہو کہ فرض پڑھ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہوجائے تو دیکھیں گے کہ وہ فرض رہا گی ( بیعنی چارر کھت والی فرض نما ذر جیسے ظہر عصراورعشاء) ہے یار ہا گئییں ہے جیسے فجر اور مغرب کی نماز۔

اگروه فرض نمازر بای ہے تواسکی مختلف حالتیں ہیں۔جن کے احکام بھی مختلف ہیں:

(۱) اگراس نے نماز شروع بی کی تھی کہ ابھی تک پہلی رکعت کا تجدہ نہیں کیا تھا تو بیٹن کھڑے کھڑے سلام پھیر کر نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہوجائے جب تک پہلی رکعت کا تجدہ نہ ہوا ہوتو نماز کومزید بہتری کے خاطر توڑا جا سکتا ہے۔

(ب) اوراگراس نے رہائی نماز میں پہلی رکعت تجد ہے کیماتھ کمل کر لی تو اب جماعت کھڑی ہونے کی صورت میں نماز نہ تو ڑے۔ بلکہ اس ایک رکعت کیماتھ مزید ایک رکعت پڑھ کرسلام پھیرد ہے یہ دور کعتیں اس کیلئے نفل ہوجا کیں۔ اور پیخفی فرضوں کی تیت سے جماعت میں شریک ہوجائے۔

(ج) اگریددورکعتیں پڑھ کرتیسری رکعت کیلئے کھڑا ہو چکاتھا کہ جماعت کھڑی ہوگئی تواگراس نے تیسری

رکعت کاسجدہ نہیں کیا تھا تو یے مخص کھڑے کھڑے ملام پھیر کرنماز تو ڈدے اور جماعت میں فرض کی نیت سے شامل ہوجائے اوروہ دورکعتیں جو تنہایڈھ چکائے قال ہوجا کیں گی۔

(د) اوراگردبای نمازیس تیسری رکعت کا سجده بھی کرچکا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگئی بیشخص اب نمازنہ تو ڑے بلکہ ایک رکعت اور بیچا رکعت کا سور کے اور بیچا رکعتیں بطور فرض ادا ہوگئیں۔اب آگر وقت ایسی نماز کا ہے جس میں فرض کے بعد فائز ہے کی شریعت میں اجازت ہے جیسے ظہر اور عشاء کی نماز کے بعد جائز ہے تو بیشخص نفل کی تیت ہے جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔

اوراگرایی نمازے جس کے فرض پڑھ لینے کے بعد نقل جائز نہیں ہوتے (جیسے عمر کی نماز) تو جماعت میں نقل کی نتیت سے نثریک ندہو۔

بیتو تھامئلدیا گی نماز کا،اورا گرنمازربا گی ندہو بلکہ دورکعت والی ہوجیے فجریا تین رکعت والی ہوجیے مغرب تو ان نماز ول میں تنہا فرض نماز شروع کرنے کے بعد جماعت کھڑی ہوجائے تو مطلقاً نماز تو ڈکر جماعت میں شامل ہوجائے خواہ ایک رکعت پوری کرچکا ہویا نہیں، کیونکہ اگر بیاس دفت دوسری رکعت ملائے گاتو خود جماعت کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہے۔

البتة اگر فجر اور مغرب میں اپنی تنها دور کعت پوری یا تنین رکعت کمل کرچکا تھا تو اب اپنی نما زکمل کر لے جماعت میں نفل کی نیت سے شریک نہ ہو۔

وجہ صاف ظاہر ہے کہ فجر میں تواس لئے کہ فرض پڑھ لینے کے بعد نقل پڑھنا طلوع آ فاب تک مکروہ ہے۔
اورا کر تین
اور مغرب میں اس لئے درست نہیں ہے کہ شریعت میں تین رکعت نقل پڑھنا مشروع نہیں ہے۔اورا کر تین
کی بجائے چار رکعت پڑھے گا توا ہے امام کی مخالفت ہوجا میگی کہ امام تین رکعت پڑھائے اور مقتدی اس کی اقتداء میں
اس سے ذاکد چار رکعت پڑھے اور یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔

.....اگردوسری صورت ہوکہ (بیظہر یا لجری) سنتیں شروع کرچکا ہے تو لجریں بیستنیں پوری کرلے اور جماعت میں شریک ہوجائے بشرطیکہ سنتوں میں مشغولی وجہ ہے جماعت فوت ہوجائے کا اند بشہنہ ہو۔ جبکہ ظہری سنتوں میں بیدورکعت بوری کر کے سلام پھیردے اور جماعت میں شامل ہوجائے اور ظہری سنتوں کی فرضوں کے بعد قضاء کرلے۔

بی حکم خطبہ جدی سے اگر جعد کی سنتیں شروع کرنے کے بعد خطبہ جو شروع ہوجائے تو دور کعت پر سلام



پھیردے اور خطبہ سنے۔ اور کے بعدان سنتوں کی تضاء کرلے۔

**\*\*\*** 

دوسری حالت کا حکم :

اگرددمری حالت ب كه ديفس جب معيد پنجانو جماعت كمري موچي تقي تواب اگر:

نجری نمازے تو معیدے باہر یا معید کے کسی کونے میں پہلے سنتیں ادا کرلے بھر جماعت کی نماز میں شریک ہوجائے۔ کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی تا کید آئی ہے۔

لیکن اگر فجر کی سنتوں میں مشغولی کی وجہ ہے جماعت فوت ہوجانے کا خدشہ ہوتو سنتیں چھوڑ دے اور جماعت میں شریک ہوجائے اور طلوع آفتاب کے بعد سنتیں قضاء کرلے۔

·ظہر کی نماز ہے تو پہلے جماعت کے ساتھ فرض پڑھے اس کے بعد سنتوں کی تضاہ کرلے۔

\*\*\*

بتيسري حالت كاحكم:

اگر تیسری حالت ہے کہ اپنے فرض پڑھ چکا ہے اور اسکے بعد جماعت کھڑی ہورہی ہے اور شیخص مسجد سے لکانا جا ہتا ہے تو اسکا تھے مجد سے لکانا کروہ ہے۔ اسے جا ہے کہ آئی لک فتت ہے تو اس کیلئے مجد سے لکانا کروہ ہے۔ اسے جا ہے کہ آئی لک فتت سے جماعت میں شریک ہوجائے کیونکہ دیکھنے میں بول لگتا ہے کہ پیشی ہماعت کی نماز سے اعراض کر دہا ہے۔ اگر فیم معمر یا مغرب کا وقت ہے تو اس کیلئے مجد سے لکانا مکر وہ نیس ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ پیشی موسکتا ۔ فیم اور عصر میں فرضوں کے بعد نظل ممنوع ہیں اور مغرب میں نظل ممنوع تو خیر کی بناء پر جماعت میں شریک ہوکر تین رکعت نظل کی کوئی صورت جا تر نہیں ہے۔ اور چار رکعت پڑھے گا تو اپنے نہیں ہوسکتا ہو کہ اور عمر میں رکعت نظل کی کوئی صورت جا تر نہیں ہے۔ اور چار رکعت پڑھے گا تو اپنے امام کی مخالفت کرے گا اور یہ بھی جا تر نہیں ہے۔





# عماميق

سوال نمبرا

ذیل میں خالی جگہوں کو دیئے گئے مناسب الفاظ سے پر کریں بیجی ممکن ہے کہ کوئی لفظ کسی بھی خالی جگہ کیلئے موزوں نہ ہو:

- (۱) ظهروعشاء (۲) مروه بیس (۳) مروه (۴) جائز (۵) فجرعصر،مغرب
  - (٢) نجر (٤) تبجد
- (۱) اگرکوئی شخص جماعت ہے بل ہی ..... کے فرض پڑھ چکا ہے، تواس کے لئے مسجد سے
  - بابرنگلنا.....ب
  - (۲) اگر .....کاوقت ہے تواس کے لئے متجد سے باہر نکلنا .....
    - (۳) .....کسنتوں کی بڑی تا کیہ ہے۔

سوال نمبرا

ُدرج ذیل صورتوں میں جو بھے ہواس کے سامنے سیجے کانشان ( سب) اور جو غلط ہواس کے سامنے غلط کانشان ( ×) لگائیں:

- (۱) عبدالله فجر کی سنتیں شروع کرچکاہے کہ جماعت کھڑی ہوگئی .....
  - 🗖 سنتیں پوری کر کے جماعت میں شریک ہوجائے۔
- □ سنتیں تو ژکرنماز میں شریک ہوجائے ، طلوع آفتاب کے بعد قضاء کرلے۔
  - 🗖 سنتیں تو ژیے فرضوں کے فوراً بعد قضاء کرلے۔
  - (٢) عبدالرحمٰن معجد ميں پہنچا كه فجر كى نماز شروع ہوگئ تقى تو .....
    - 🗖 ہر حالت میں جماعت میں شریک ہوجائے۔
    - 🗖 پہلے منتیں پڑھے خواہ جماعت نکلنے کا قوی امکان ہو۔

| 🗖 قعدہ تک جماعت میں ملنے کی امید ہوتو پہلے سنتیں پڑھ لے۔                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| (۳) فرعان ظهر کی منتیں شروع کر چکاہے کہ جماعت کھڑی ہوگئی تو                     |
| 🗖 ہرحال میں سنتیں کمل کرے بخواہ جماعت ملے یا نہ ملے۔                            |
| دورکعتوں کے بعد سلام پھیر لے اور جماعت میں شریک ہوجائے۔                         |
| 🗀 سنتیں تو ژکر جماعت میں شریک ہوجائے۔                                           |
| (م) نعمان الليظهر كي نماز پڙھ رہاتھا ايك ركعت پڙھنے كے بعد جماعت كھڑى ہوگئى تو  |
| 🗀 اینے فرض تو ژکر جماعت میں شریک ہوجائے۔                                        |
| دورکعت پرسلام پھیردے اور جماعت میں شریک ہوجائے۔                                 |
| 🗖 اینے فرض کممل کرے جماعت میں شریک ہونا ضروری نہیں۔                             |
| (۵) سلمان ظهر کی تین رکعتیں پڑھ چکاتھا کہ جماعت کھڑی ہوگئیتو                    |
| 🗖 چار رکعت کمل کرے ،اورنفل کی نیت ہے جماعت میں شریک ہوجائے۔                     |
| 🗖 اپنی نماز تو ژکر جماعت میں شریک ہوجائے۔                                       |
| 🗖 اپنی نماز ممل کرے بعد میں جماعت میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔                  |
| 🗆 اپنی نماز کمل کرے ،اور جماعت کے ساتھ دوبارہ فرض پڑھے۔                         |
| (۱) محن عصر کے دوفرض پڑھ چکاتھا کہ قعدہ کی حالت میں جماعت کھڑی ہوگئی۔۔۔۔تو۔۔۔۔۔ |
| 🗖 چارد کعت مکمل کر کے فعل کی نبیت ہے جماعت میں شریک ہوجائے۔                     |
| 🗖 دورکعت پرسلام پھیرد ہےاور فرض کی نیت سے جماعت میں شریک ہوجائے۔                |
| چاردکعت مکمل کر لے اور جماعت میں شریک ہونے کی ضرورت ہیں۔                        |
| (۷) ساجدمغرب کی تیسری رکعت کا مجده کرچکاتھا کہ جماعت کھڑی ہوگئیتو               |
| □ تین رکعتیں کمل کر کے فل کی نیت ہے جماعت میں شریک ہوجائے۔                      |
| 🗆 نمازتو ژکر جماعت میں شریک ہوجائے۔                                             |
| 🗖 این نیاز مکمل کے لیاں جاء ۔ میں بٹر کی بعد نر کی بضرور ۔ نہیں                 |

### PECHE 213 PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

| (۸) جنیدظہر کے لئے مجد میں داخل ہوا ہی تھا کہ ظہر کی جماعت کھڑی ہوگئیتو                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ بہلے مجدے باہر سنتیں پڑھ لے بھر جماعت میں شریک ہو۔                                          |
| ☐ جماعت میں شریک ہوجائے اور سنتیں فرضوں کے بعد پڑھے۔                                          |
| □ مسجد کے اندر سنتیں پڑھے اور جماعت میں شریک ہوجائے۔                                          |
| (٩) عميراپي فرض پڙھ چاتھا کہ جماعت کھڙي ہو گئ اور بيم سجد سے نکلنا جا ہتا ہے تو اگر ظہر ،عشاء |
| ہے تومجدے!                                                                                    |
| ا كاسكتا ہے۔                                                                                  |
| 🗆 نکلنا مکروہ ہے جماعت میں شریک ہوجائے۔                                                       |
| 🗆 مبحد میں فارغ بیٹھارہے جماعت ختم ہونے کے بعد لکلے۔                                          |
| اگر فجر ما مغرب ہے تو                                                                         |
| 🗖 فوراً جماعت كے ساتھ شريك ، وجائے۔                                                           |
| □ نكل سكتا ہے۔                                                                                |
| 🗖 جماعت میں شریک ند مواور مسجد سے باہر بھی ند نگلے۔                                           |
| (۱۰) عاطف عشاء کی فرض نماز کے لئے تکبیر تحریمہ کہا چکا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگئیتو              |
| □ دورکعت پوری کر کے سلام چیمردے۔                                                              |
| 🗖 کھڑے کھڑے سلام چھیردے اور جماعت میں شریک ہوجائے۔                                            |
| 🗖 اپنے فرض بورے کر کے فل کی نیت ہے جماعت میں شریک ہوجائے۔                                     |

### 多多多多多

ا این فرض پڑھ لے، اور جماعت میں شرکت کی ضرورت بیں ہے۔

# ماز جمعه کے احظا

قَالَ اللهَ تَعَالَى: إِذَانُو دِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ د ذَلِكُمْ خَيْرًلُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ. (الجُمُعَة ١٠٩)

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: جونمی کی نماز کے لے اذان دی جائے توتم اللہ کو یاد کرنے کے لئے (مسجد کی طرف) دوڑو۔اور خرید دفروخت چھوڑدو۔ یہی چیزتمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں اس کاعلم ہوجائے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى الْحُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَا دَةِ ثَلَثَةِ أَيَّام وَمَنْ مَسَّ الْحِصلى فَقَدُ لَغَا.

(روادمسلم)

وْقَالَ أَيضًا: مَنْ تَرَكَ ثَلْتَ جُمَعِ تَهَاوُنَّاطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

(رواه الوداؤر)

رسول النّعَالَيْ فَ ارشاد فرمایا : جس فخص نے وضو کیا پھر جمعہ کے لئے مجدا یا بخورے خطبہ سنااوردورانِ خطبہ فاموش رہاتو اللّه اس کے اس سے اسکلے کک اور مزیددن تک گناہ معانف فرمادیتے ہیں۔اورجس نے (دورانِ خطبہ) کنگریوں کو ہاتھ دگایا تو اس نے بڑی ہے ہودہ حرکت کی۔

(مىلم)

اورآپ آلی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تین بغیر کی (شرعی) وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کیلئے سیل (Seal) کردیتے ہیں۔

(ايوراؤر)

\*\*\*\*

نمازجعه كاتكم:

جعد کے دن دورکعت نماز جعدادا کرنا فرض ہے۔ بیددورکعتیں متنقل فرض ہیں نماز ظہر کا بدل نہیں ہیں لیکن

### 219 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 21

اگر کسی مخص کی نماز جعد فوت ہوجائے تواس پرظہر کی جارر کعت فرض ہوجاتی ہیں۔

### نمازِ جمعہ کے فرض ہونے کی شرائط:

ہروہ مسلمان جس میں درج ذیل تمام شرائط پائی جائیں ،اس پر نماز جعد فرض ہوجاتی ہے۔

- (١) آزاد مونا: للناغلام يرنماز جعه فرض نبيس موتى \_
- (٢) مرد مونا: للبذاعورت يرنماز جعه فرض نبيس موتى ـ
- (٣) تندرست بونا: للندام يض برنماز جمعه فرض نبيس بوتى \_
- مریض سے مراد ہروہ شخص ہے جو پیدل مجد تک نہ جاسکے۔ یا پیدل جاتو سکتا ہو گر بیاری کے بڑھ جانے کا، یاد ریسے سیجے ہونے کا خدشہ ہو۔
- اگرکوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ پیدل مجد تک نہیں جا سکتا تو ریجی مریض کے پیچکم میں ہے۔
- کا گرکوئی شخص بذات خود تندرست ہو گرکس بیار کی تیار داری کرتا ہو۔اوراس تیار دارے مجد جانے سے مریض کونقصان کا اندیشہ ہے تو بیہ تیار دار بھی مریض کے تھم میں ہے۔
  - (٣) بينا ہونا: لہذاايانا بينا جوخود مجدتك بلاتكلف نه جاسكتا ہواس يرنماز جمعة رض نہيں ہے۔
- (۵) شہر (مصر) یا قصبہ (بڑا گاؤں) میں مقیم ہونا: الہذامسافر پریاا یہ شخص پر جوچھوٹے گاؤں میں مقیم ہونما نہ جعد فرض نہیں ہے۔ (شہراور گاؤں کی تعریف آگے آری ہے)
- (۵) جلنے برقا در ہونا: الہذااليا شخص (كنگراوغيره)جو چلنے پر قدرت ندر كھتا ہواس برنما زجعه فرض نہيں --
- (۲) مامون ہوتا: لہذاہروہ شخص جسے کسی بھی دشمن (انسان ہویاجانور) کا خوف ہو،اس پر نمازِ جمعہ فرض نہیں ہوتی۔
- (۸) غذر سے خالی ہونا: جماعت کے چھوڑنے کے جوعذر پہلے جماعت کے بیان میں بیان ہو چکے بیں ان میں کوئی عذر نہ ہونا۔ اگر ان اعذار میں سے کوئی عذر موجود ہوتب بھی نما نے جمعہ فرض نہیں ہے۔
- ص مندرجه بالاتمام افراد میں کوئی بھی شخص شرط نہ یائے جانے کے باوجود نماز جمعہ اوا کرلے تو اسکی نماز

نمازِ جمعہ کے جمعے ہونے کی شرائط:

نماز جمعہ کے مجے ہونے کیلئے درج ذیل تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

كېلى شرط: شهريا تصبه كامونا، ياشهريا تصبه كافناء مونا ـ چنانچه گاؤن ياجنگل يش نماز جمعه ورست نبيل ـ قصبه كى تعريف:

ہمارے وف میں تصبه اس ستقل آبادی کو کہا جاتا ہے، جہاں آبادی کم وہیش نین چار ہزار کے لگ بھگ ہو۔
اور وہاں ایساباز ارہو جہاں تیس چالیس ستقل اور منصل دکا نیس ہوں اور باز ارروز اندلگا ہواور اس باز ارمیس روز مرت ہ کی ضرور بات ملتی ہوں ، مثلاً جو نے کی دکان بھی ہواور کیڑوں کی بھی ، غذا اور کریانے کی بھی ہواور دودھ کھی کی بھی ، وہاں ڈاکٹا نہ بھی ہواور پولیس کا تھانداور چوکی بھی ہو، اور اس میں مختلف ڈاکٹریا تھیں ہواور پولیس کا تھانداور چوکی بھی ہو، اور اس میں مختلف محقے مختلف ناموں سے موسوم ہوں۔

### (ادادالاحكام-جاس٢٥١)

لہذا جسبتی میں بیشرا تطاموجود ہوں وہاں کے باشندوں پرنماز جعد قائم کرنا واجب ہے۔البتہ جوبستی ان شرا لط کے نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں یادیہات شار کی جاتی ہووہاں کے باشندں کے لئے نمازِ جعد جائز نہیں ہے،انہیں ظہر کی نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے۔

فرج کی پوئٹیں جب جنگی مثقوں کیلئے جنگلوں اور ویرانوں میں پڑاؤڈ الیں اور وہاں خیمے لگا کے رکھیں توبیلوگ جمعہ کی ہوئٹی مثقوں کیلئے شہریا قصبہ ہونا ضروری ہے۔

**\*\*\*** 

### فنائے شہر کی تعریف :

فنائے شہری تفصیل "مسافری نماز کے احکام " میں گزر چکی ہے کہ ہروہ جگہ جوشہری ضروریات کیلئے بنائی گئی ہو " فنائے شہر " کہلاتی ہے، جیسے گھڑ دوڑ کامیدان، اسٹیڈیم، ریلوے اسٹیشن، ائیر پورٹ، کوڑا چھینکنے کی جگہ وغیرہ وغیرہ۔



دوسری شرط: ظہر کاونت ہونا، البذاظہر کے ونت سے پہلے اور ظہر کا ونت نکل جانے کے بعد نماز جعم محج نہیں ہے۔

تیسری شرط: حاکم وقت یا اسکے نائب (حاکم شہر، گورز، قاضی وغیرہ) کا ہونا۔ ہمارے ہاں مساجد کے ، جوامام ہوتے ہیں اب وہی نائب حاکم میں ہیں۔

چوتی شرط : جماعت کا ہونا۔ یعنی امام کے علاوہ کم از کم تین آ دمیوں کا ہونا۔ جوشروع خطبے سے پہلی رکعت کے جدے تک موجودر ہیں مگر شرط بیہ کے دوہ تین آ دمی ایسے ہوں جوامامت کرسکیں۔

یا نچوی شرط: ظهر کوفت می نمازجعد سے پہلے نطبر دیا۔

چھٹی شرط: اذنِ عام (مینی عام اجازت) ہونا۔ لہٰذا کسی خاص مقام پر جیپ کرنمازِ جعہ صحیح نہیں ہوتی۔

اذنِ عام كى تعريف:

اذنِ عام سے مرادیہ ہے کہ وہ جگہ ایک ہو جہاں برخض کو نماز جعد کیلئے آنے کی اجازت ہو۔ لہذاالی جگہ جہاں برکس وناکس کے آنے پر یا بندی ہونماز جعدی تہیں ہے۔

### \*\*\*

### حيما ونيول بجيل خانول اورفيكثر يول ميس نماز جمعه

سوال: ایسے مقامات جہاں ہرخاص وعام کوآنے کی کھلی اجازت نہیں ہوتی، جیسے فوجی چھاؤنی ، جیل، فیکٹریاں اور کارخانوں کے کارخانوں کے مزدوروں و غیرہ، تو ایسے مقامات پر چھاؤنی کے اندر رہنے والے فوجیوں، جیل کے قیدیوں، کارخانوں کے مزدوروں و فیرہ کا جمد کی نمازیر هنا شرعاً کیا ہے؟

جواب : ان مقامات پر ہر کس ونا کس کوآنے کی اجازت نددینا انظام کی وجہ ہے، تا کہ کوئی وشمن یا چور وغیرہ نہ محس آئے۔ نماز جمعہ کے نمازی کورو کئے کیلئے گیٹ بند نہیں کیا جاتا۔ لہذابید کا وث اور پابندی "اذب عام " کے منافی نہیں ہے کونکہ ان اداروں سے متعلقہ ہرآ دمی کوآنے کی اجازت ہوتی ہے لہذا ان مقامات پر جمعہ پر صنا جا کز ہے۔

لیکن شرط میہ کہ ان مقامات کے علاوہ کوئی الی جامع مسجد ہو جہاں جعد ہوتا ہوتا کہ یہاں کے محروثین وہاں جعد بڑھ کیں۔

# AR LRICIN SHOULD STREET TO SHOW THE SHOULD SHOW THE SHOULD SHOULD SHOW THE SHOULD SHOW THE SHOULD SHOW THE SHOW

# خطبدكاحكام

جب لوگ معجد میں آجا کیں توامام کو چاہئے کہ منبر پر بیٹھ جائے مؤذن اس کے سائے کھڑا ہوکراذان دے۔ اذان کے فور اُبعدامام کھڑا ہوکر خطبہ شروع کردے۔

### خطبه کے واجبات:

(۱) وتت کا ہونا۔ ضروری ہے کہ خطبہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت میں اور نمازے پہلے ہو، اگر خطبہ زوال سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھا تو جا بڑنہیں ہے۔

(۲) سیدناحفرت امام اعظم ابوصیفه یخ نزدیک خطبه کی کم از کم مقدارایک مرجه سیان الله یاالحمدلله کا برجه ان الله یاالحمدلله که برای سیدناحفرت کی میاد برای مقدار پراکتفاء کرنا مکروه ہے۔ پھر بعض فقہاء کے نزدیک مکروو تیزی ہے۔ مکروو تیزی ہے۔ مکروو تیزی ہے۔

حفزات صاحبین امام ابولیسف اورامام محری کے نزدیک خطبہ کی کم از کم مقدارتشہد کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم جائز نہیں ہے۔

(٣) خطبه كاليك لوكول كرمام بردهاجن كموجود جوني درست بوجاتاب

(م) خطبدالی آوازے برهنا که پاس والے سکیس۔

### \*\*\*

خطبه مین مسنون اور مشخب باتین:

خطبه میں درج ذیل امور کی رعایت کرنامسنون ہے:

(۱) خطیب کا دونون مداون (مدی اکبراورمدی اصغر) اور برتم کی نجاست سے پاک ہونا۔

(٢) خطبه كامنبرير يردهناء اكرمنبرند وتوكسى المعى وغيره برباته وكاركمرك موارد بونار

(٣) خطبه كمزے بوكر پر هناء اگر عذوكى وجهد بير كر پر هي و بلاكرابت جائز ہے۔

(4) خطبہ کے دوران چرہ سامعین کی طرف رکھنا۔

(۵) خطبه سننے والول كا قبلدرخ بينمنا۔



- (٢) خطبه شروع كرنے ہے پہلے اپنے دل ميں "اعوذ باالله من افسيطن الزجيم " پڑھنا۔
  - (۷) دوخطبے پڑھنا۔
- (٨) دونون خطبوں كے درميان اتنى درييشمناجس ميں تين چھوٹى آيتيں يرشى جا كيس\_
- (٩) دونون خطبول كاعربى زبان مس بوناكى اورزبان ميس خطبه يراهنا خلاف ستت اور مكرو وتحري ہے۔
  - (١٠) خطيم من ان مضامين كابونا:
  - (۱) الله تعالى كاشكر\_ (يعنى خطبه الحمد لله ي شروع كرنا)
    - (ب) الله تعالى كى ثناءوتعريف كرنا\_
    - (ج) الله تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت۔
    - (د) رسول النُعلِينَة كي رسالت كي شهادت\_
      - (ر) وعظ ونفيحت \_
    - (س) قرآنِ كريم كي تول كاياكس سورت كايرهنا
  - (ص) دوسرے خطبے میں ان تمام باتوں کا اعادہ کرتا۔ مزیدان باتوں کا اضافہ کرنا:
    - (١) أي تخضرت أيسة يردرود شريف يردهنا-
  - (ب) آپ کی آل واصحاب، خلفائے راشدین ، حضرت جز ہ عبّا س کیلئے دعا کر نامستحب ہے۔

### **\*\*\***

### متفرقات

- کی کتاب سے دیکھ کرخطبہ پڑھنا جائز ہے۔
- خطبہ کے دوران عصاباتھ میں لیناسقتِ غیرمؤ کدہ ہے۔سقتِ مقصودہ نہیں ہے۔ البذا بھی بھارا سے چوڑ دینا جائے۔
- ک خطبہ کے دوران آنخضرت اللہ کانام نامی آئے تو مقتدیوں کو بغیرزبان ہلائے اپنے دل میں درود شریف پڑھ لینا جائز ہے۔
  - 🖸 خطبہ کے دوران چندہ اکٹھا کرنے کیلئے صفوں میں پھرنا نا جا تزہے۔

# عملىشق

سوال نمبرا

### ذيل مين ديئ سي مسائل كے جوابات "جي بال" اور "جي نبيس" مين ديجے: جي بال جي نبيس

| (۱) تیاردارکے میں شرکت سے مریض کونقصان کا اندیشہ ہے تو تیار دار بھی مریض |
|--------------------------------------------------------------------------|
| كى طرح كى فرضيت ہے متنتی سمجھا جائے گا۔                                  |
| (۲) عذرکے باوجود جمعہ کی نماز میں شرکت کی کوشش بہر حال ضروری ہے۔         |
| (٣) فوج كى يونش جب جنگل مين خيمه زن مون اورائلى تعداد چار بزار يزائد     |
| ہوتوان کے لئے جنگل میں جمعہ پڑھناجائز ہے۔                                |
| (٣) ہمارے ہاں مساجد کے امام نائب حاکم کے تھم میں ہوتے ہیں۔               |
| (۵) کے وقت میں ظہر کے وقت کی بنسبت کچھاتو سیج ہے۔                        |

سوال نمبرا

### ذيل مين ديئے گئے بيانات ميں سے شرائط ، واجبات اوسنن كى الگ الگ نشائد ہى كيجے:

| سنن | واجبات | شراكط | بيانات                                    |
|-----|--------|-------|-------------------------------------------|
|     |        |       | (۱) نماز جعه ك فرض ہونے كے لئے آزاد ہونا۔ |
|     |        |       | (۲) خطبہ کے لئے ظہر کا وقت ہونا۔          |
|     | į      |       | (۳) خطبه کھڑے ہوکر پڑھنا۔                 |

| B | 22)                                                            | الااكال الم | 265 |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|   | (m) اذن عام ہونا۔                                              |             |     |
| _ | -<br>(۵) خطبه من الله کی وحدانیت اور نبی کریم الله کی رسالت کی |             |     |
|   | شہادت کا ہونا۔                                                 |             |     |

### سوال نمبره

مناسب الفاظي عالى جكمين يركرين:



(جب كى شخفى كانتقال موجائة السميت كوموت كة فارطا برمونے سے لے كرتد فين تك جن احكامِ شريعت سے واسط پڑتا ہے ان كوعز يزطلبائے كرام كى مہولت كے بيشِ نظر مرحلہ وارذكر كيا جاتا ہے ) پہنچہ بیجہ بیجہ

رسول الله يسكي في ارشا وفر ماياكه:

..... جب موت کے آثارظا ہر ہوجا کیں :

جس شخص پرموت کے تارظاہر ہوجا ئیں تواسے اس طرح چت لٹادینا چاہے کہ اسکی دائیں طرف قبلہ ہواور اس کے سرکوذراسا قبلے کے جانب گھمادینا چاہئے۔ یااس کے پاؤں قبلے کی جانب کر کے سرکے یہنچ تکیہ وغیرہ رکھ کرسر اونچا کردینا چاہئے اس طرح بھی قبلہ رخ ہوجائےگا۔

لیکن اگر مریض کو قبلہ رخ کرنے سے تکلیف ہوتو اسکے حال پر چھوڑ دینا جاہے، پھراس کے پاس بیٹھ کرکلمہ کہ شہادت کی اس طرح تلقین کرنا جاہے کہ کو کی شخص اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کہ:

"اَشُهَدُانُ الَّا اِللهُ الَّااللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانً اللهُ وَاشْهَدُانً مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

ا ننتاہ : خوب یا درہے کہ اس وقت اسے کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں کرنا جائے کیونکہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نگل جائے۔

جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو خاموش ہوجانا چاہئے کیونکہ مقصود صرف اتناہے کہ سب سے آخری بات جواسکے منہ سے نکلے وہ کلمہ طیبہ ہو۔ اسکی ضرورت نہیں کہ سمانس ٹوٹنے اور جان نکلنے تک کلمہ برابر جاری رہے۔

ہاں! اگر ظلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنا چاہیے ،جب وہ پڑھ لے تو خاموش ہوجانا چاہئے۔

#### \*\*\*

### ..... جب موت طاری ہوجائے:

جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے گئے اور ٹانگیں ڈھیلی ہوجا ئیں کہ کھڑی نہ ہو تکیں ، ناک ٹیڑھی ہوجائے اور کنپٹیاں بیٹھ جا ئیں تو سمجھو کہ اس کی موت کا وقت آگیا ہے۔ اس وقت زور زور سے کلمہ پڑھنا جا ہے۔ بہوجائے اور کنپٹیاں بیٹھ جا کیس بیٹھ کے سورۃ کیٹی کم ہوجاتی ہے لہذا میت کے سریانے یا اس کے پاس کہیں بیٹھ کر سورۃ کیٹین پڑھنی چاہئے۔

#### \*\*\*

### ....جب موت داقع ہوجائے:

(١) جب موت واقع بوجائة والم تعلق اوراعز واحباب يدعار يحيس:

"إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجِعُون. "بِثَكَ بَمِ الله يَكِيَّة بِين اور الله يَ يَطرف اللهُمَّ اَجِوُنِي فِي مُصِيبَتِي او عُوالے بِين اللهُمَّ اَجِوُنِي فِي مُصِيبَتِي اور عُوالے بِين اللهُمَّ اَجِوُنِي فِي مُصِيبَتِين الرعظافر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْراً مِنْها" البرعظافر الورائي وَضَ جَصاحِها بدله عنايت فرا" وَاخْلُفُ لِي خَيْراً مِنْها"

(۲) جب موت واقع ہو جائے تو کیڑے کی ایک چوڑی پٹی لے کرمیت کی ٹھوڑی کے بیچے سے نکال کر ،سر پرلا کر گر ہ لگادیں اور نرمی ہے آتکھیں بند کر دیں۔اوراس وقت بید عا پڑھیں:

# PECINI PROPERTY 224 PROPERTY P

ہاسکوبہ ترکروےاس جگدے جہاں سے گیاہے"۔

خَوَجَ عَنُه"۔

(۳) پھراسکے ہاتھ ہاؤں سیدھے کردیں اور پیروں کے انگوٹھوں کو ملا کر کپڑے کی کتر وغیرہ سے باندھ دیں۔ پھراسکو چادراوڑھا کر چار پائی یا جو کی پررکھیں، زمین پر نہ چھوڑیں، اور پیٹ پر کوئی کمبالو ہایا بھاری چیز رکھدیں تا کہ پیٹ نہ پھولے۔ تا کہ پیٹ نہ پھولے۔

> اس وقت جنبی، حائصہ یا نفاس والی عورت کومیت کے قریب مت آنے دیں۔ هندهه

> > ..... ميت كي وفات كا اعلان:

اب مستحب میہ ہے کہ اسکی وفات کا اعلان کردیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب نماز جنازہ میں شریک ہوں اوراس کیلئے دعا کریں۔

> ے منسل سے پہلے میت کے قریب قر آن کریم کی تلادت کرنا مکروہ ہے۔ ♣♣♣

> > نجهيروتكفين كى تيارى :

میت کے انتقال کے اعلان کے بعد اسکی تجمیز وتکفین اور قبر کی تیاری میں جلدی کرنا جا ہے۔ تجمیز وتکفین میں سب سے پہلامر حلہ میت کوشل دینے کا ہے۔اسلئے ذیل میں شسل کے احکام ذکر کئے جاتے ہیں:

· میت کونسل دینا :

رسول التفايك كاارشاد كراى ب:

' جو خص میت کوشل دے وہ گنا ہوں ہے ایسا پاک ہوجا تا ہے جیسے اب مال کے بیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور جو میت ریکفن ڈالے اللہ تعالیٰ اسکو جت کا جوڑا پہنا کیں گے۔

(الترغيب والترهيب، كتاب الجنائز)

ميت كونسل دينے كاحكم :

میت کوشل دینا زندوں پر فرض کفاریہ، چنانچیا گربعض لوگ میت کوشل دے دیں باتی تمام لوگوں سے فریضہ ساقط ہوجائے گا ،اورا گرکوئی مخص بھی اسے شمل نہ دے تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔

میت کوشل دینا کب فرض ہوتاہے:

درج ذیل تمام شرا نط کی موجودگی میں میت کونسل دینا فرض ہوتا ہے:

- (۱) مسلمان ہو۔ البذا كافركونسل ديناواجب نہيں ہے۔
- (۲) میت کے سرکے ساتھ اسکے بدن کا اکثر حصہ یا کم از کم نصف دھڑموجو دہو۔
- (۳) میت ایسا شهید نه موجواعلائے کلمۃ اللہ کے لئے لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہو۔اس لئے کہ شہید کو شسل نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے خون اورا سکے کیڑوں میں ہی فن کر دیا جاتا ہے۔
  - (٣) ميت ايباحمل نه وجوم ده حالت مين ساقط موااورا يحكه اعضاء كي ساخت كمل نه مو
- (۱) چنانچینومولود بیچی اگر آوازی گئی یازندگی کی اس میں کوئی رمق محسوس کی گئی تو اسے خسل دیناداجب بے خواہمد ت حمل کمل ہونے سے میلے۔
- (ب) ای طرح اگر نومولود مردہ بچہ جب پیدا ہوا گر اسکے اعضاء کی بناوٹ کھمل ہو چکی تھی تواہے عسل دینا بھی ضروری ہے۔

### **\*\*\***

### .....ميت كونهلان كازياده حقداركون ب

- میت کونہلانے کاحق سب سے پہلے اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو ہے ، بہتر یہ ہے کہ وہ خود نہلا کیں اور عورت کی میت کوقر بی رشتہ دارعورت نہلائے کیونکہ رہا ہے عزیز کی آخری خدمت ہے۔ (شامی)
- کوئی دوسرا شخص بھی نہلاسکتا ہے، کیکن مرد کو مرد اور عورت کو عورت منسل دے جو ضروری مسائل سے واقف اور دیندار ہو۔
- ک کسی کواجرت دیکر بھی میت کوشنل دلا تاجائز ہے لیکن اجرت لے کرشنل دینے والا تواب کا مستحق نہیں ہوتا اگرچہ اجرت لینا جائز ہے۔

زوجين ميں ہے کئ كا انتقال ہوجائے تو دوسر بے كيليے تھم:

کسی عورت کا شوہر فوت ہوجائے تو ہوی کواسکا چہرہ دیکھنا نہلانا، اور کفنانا درست ہے اورا گرکی شخص کی بیوی مرجائے تو شوہر کواسے نہانا نا، اسکابدن چھونا، اور ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، البتد ویکھنا درست ہے، اور کپڑے کے

# 226 PECIN 38 226 P

اوپرے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا بھی جائز ہے۔

## نابالغ میت (لرکایالرکی) کوکون عسل دے:

اگر کسی نابانغ لڑ کے کا انقال ہوجائے اور وہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ اے دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی تو مردوں کی طرح عور تیں بھی ایسے لڑکے کوشسل دے سکتی ہیں اور اگر نابالغ لڑکی کا انقال ہوجائے اور وہ اتنی کم عمر ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی تو ایسی کم عمرلڑکی کوعورتوں کی طرح مرد بھی خسل دے سکتے ہیں۔

البقة نابالغ لڑ کااورلڑ کی اتنے بڑے ہوں کہ انہیں دیکھنے سے شہوت ہوتی ہے تو لڑ کے کو صرف مرداورلڑ کی کو صرف عور تیں ہی عنسل دیں۔

### كون غسل نهيس د سيسكتا:

جو خص حالب جنابت میں ہویا جو کورت حیض یا نفاس میں ہووہ میت کو سل نددے کیو کداسکا مسل دینا مکروہ ہے۔ .....میت کو مسل دینے کا مسنون طریقہ:

میت کوسنت کے مطابق عسل دینے میں جومراعل پیش آتے ہیں انہیں تر تیب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) ..... پہلا مرحلہ: میت کوجس تختہ پیشل دیا جائے اسکو تین دفعہ یا پانچ یا سات دفعہ لوبان کی دھونی دینی چاہئے پھرمیت کواس پراس طرح لٹائیں کہ قبلہ اسکی دائیں طرف ہو لیکن اگر اس طرح کرنے میں دشواری ہوتو پھرجس طرف جاہیں لٹادیا جائے۔

(۲) .....وسرا مرحلہ: پھرمیت کے بدن کے کپڑے (کرند، شیروانی، بنیان وغیرہ) چاک کرلیں اور تہبنداس کے ستر پرڈال کراندرہی اندروہ کپڑے اتارلیں۔ بیتہبندلمبائی میں ناف سے پنڈلی تک اور موٹے کپڑے کا مونا چاہئے کہ گیلا ہونے کے بعدا ندر کابدن نظرندآئے۔

(۳) .....تیسرامرحلہ: ناف ہے لے کرزانوتک میت کابدن دیکھنا جائز نہیں ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی نا جائز ہیں ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی نا جائز ہے۔ میت کواستنجاء کرانے اور عسل دینے میں اس جگہ کیلئے دستانے پہننا چاہئے یا کپڑا ہاتھ میں لپیٹ لینا چاہئے کونکہ جس جگہزندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں۔اور نگاہ ڈالنا کیونکہ جس جگہزندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں۔اور نگاہ ڈالنا بھی ناجائز ہے۔

عسل شروع كرنے سے پہلے بائيں ہاتھ میں دستانہ پہن كرمنى كے تين يا يانچ ڈھيلوں سے استنجاء كرائيں

اور پھر یانی ہے یاک کریں۔

(۳) ...... چوتھا مرحلہ : پھرمیت کووضو کرائیں۔لیکن وضو میں گٹوں (پہنچوں) تک ہاتھ نہ دھلائیں،ند کتی کرائیں اور نہ ناک میں پانی ڈالیں۔ بلکہ روئی کا پھایا ترکر کے ہوٹوں،دانتوں،اورمسوڑھوں پر پھیرکر پھینک دیں ای طرح پیمل تین دفعہ کریں۔

پھرای طرح ناک کے دونوں سوراخوں کوروئی کے پھائے سے صاف کریں۔

یا در ہے کہ اگر انقال ایس حالت میں ہوا ہو کہ میت پر شسل فرض ہو (مثلاً کسی شخص کا جنابت کی حالت میں ، یا کسی عورت کا حیض ونفاس کی حالت میں انقال ہوجائے) تو بھی منہ اور ناک میں یانی ڈالنا درست نہیں ہے البتہ دانتوں اور ناک میں ترکیڑ الچھیر دیا جائے تو بہتر ہے مگر ضروری نہیں ہے۔

پھرناک منہ اور کا نوں میں روئی رکھدیں تا کہ وضواور عنسل کے دوران پانی اندر ندرہ جائے۔ پھر منہ دھلائیں، پھر ہاتھ کہنو ل سمیت دھلائیں پھر سر کا کسے کرائیں، پھر تین دفعہ دوٹوں پیردھلائیں۔

(۵)..... پانچوال مرحلہ: جب وضو کمل ہوجائے تو سرکو (اور اگر مرد ہوتو داڑھی کو بھی)گل خیرو، یا تطمی، یا کھلی، یا بیس یاصابن وغیرہ ہے جس ہے بھی صاف ہوجائے تو مل کردھودیں۔

(۲) ..... چھٹا مرحلہ : پھراے بائیں کروٹ لٹائیں اور بیری کے بتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پرتین دفعہ سرسے یا وَل تک اتنا ڈالیں کے بینچے کی جانب بائیں کروٹ تک بھنچ جائے۔

(2) .....سا تواں مرحلہ: پھردائیں کردٹ لٹا کرای طرح سرے پیرتک تین دفعہ اتنا پانی ڈالیس کہ نیچے کی جانب دائیں کردٹ تک پہنچ جائے۔

(۸)..... گھوال مرحلہ: اسکے بعدمیت کواپے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بھلانے کے قریب کردیں اوراس کے بیٹ کواد پرے نیچے کی طرف آہتہ آہت ملیں اور دہائیں۔اگر کچھ فضلہ (پیٹاب، یا پا خانہ وغیرہ) خارج ہو تو صرف اس کو پیٹو بھوریں وضواور عسل دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نا پاکی کے نکلنے سے میت کے وضواور عسل میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

(9) .....نو وال مرحلہ: پھراہے ہائیں کروٹ پراٹا کردائیں کروٹ پرکافور ملا ہوایانی سرہے پیر تک بین دفعہ خوب بہادیں کہ نیچے ہائیں کروٹ بھی خوب تر ہوجائے۔ پھر دوسرا دستانہ بہن کرسارا بدن کسی کپڑے

ے خنگ کر کے دوسرا تہیند بدل دیں۔

(۱۰) .....دسوال مرحلہ: پھرچاریائی پرکفن کے کپڑے اس طریقے ہے اوپر نیچے بچھائیں جوآگے کفن پہڑنے کے مسنون طریقہ میں لکھا ہے پھرمیت کوآرام سے خسل کے تختے سے اٹھا کرکفن کے اوپر لٹادیں اور ناک، کان اور منہ ہے روئی ذکال دیں۔

**\*\*\*** 

### متفرقات

نہلانے کا جوطریقہ اوپر بیان ہواہے سقت ہے لیکن اگر کوئی اس طرح تین دفعہ نہلائے بلکہ صرف ایک دفعہ سارے بدن کودھوڈ الے تب بھی فرض ادا ہوجا تا ہے۔

اگرمیت کے اوپر پانی برس جائے یا کسی طرح سے پورابدن بھیگ جائے تو یہ بھیگ جانا عسل کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔اسے عسل دینا بہر حال فرض ہے۔

ای طرح جو مخف پانی میں ڈوب کر مرگیا ہوتو وہ جس وقت نکالا جائے اس کو شل دینا فرض ہے۔اسلئے کہ میت کو نسل دینازندوں پر فرض ہےاور مذکور وصور تو ال میں ان کا کوئی عمل نہیں ہوا۔

ہاں اگر پانی سے نکالتے وقت عسل کی نیت ہے ای کو پانی میں حرکت دیدی جائے تو عسل کا فرض ادا ہوجائیگا۔

> میت کونسل دینے والے کو بعد میں خود بھی عنسل کر لینا مستحب ہے۔ \*\*\*

# عملىشق

### سوال نمبرا

|          | سوال مبرا                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| مج کریں: | درج ذیل مسائل میں سے غلط مسائل کی نشا ندہی کر کے صرف غلط جگہ کی ج |
| (1)      | (۱) جس شخص برموت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تواسے دائیں کروٹ بر       |
|          | لٹادیاجائے تا کہ منہ قبلے کی طرف ہوجائے۔                          |
| (r)      | (۲) عسل سے پہلے میت کے قریب قرآن کی تلاوت کرنانا جائز ہے۔         |
| (٣)      | (٣) میت کے سرکے ساتھ اس کے بدن کا اکثر حصہ یا نصف دھڑ ہوتو میت کو |
|          | عنسل دینا فرض ہوتا ہے۔                                            |
| (4)      | (۴) اجرت کیکرمیت کونسل دینانا جائز ہے۔                            |
| (۵)      | (۵) ناف سے لیکر زانوں تک میت کے بدن کو دیکھنااور ہاتھ لگانا جائز  |
|          | نہیں ہے۔                                                          |
| (Y)      | (۲) میت کونسل دینے والوں کے لئے بعد میں خود شسل کرنا فرض ہے۔      |
|          | سوال نمبر۲                                                        |
|          | مختصر جواب دیں:                                                   |
|          | (۱) کیاسانس ٹوٹے تک برابرمیت کاکلمہ پڑھتے رہناضروری ہے؟           |
|          | جواب                                                              |
|          | (۲) سورة ليين پڙھنے ہے ميت پر کيااثر ظاہر ہوتا ہے؟                |
|          | چواپ                                                              |
|          | (۳) میت کونسل دینے کا حکم ہے؟                                     |
|          | <i>چواب</i>                                                       |



| (٣) ميت كونهلانے كاسب سے زيادہ حقداركون ہے؟                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| جواب<br>(۵) شوہر فوت ہوجائے تو کیا ہوی کے لئے اس کود یکھنا، ہاتھ لگا ٹاجائز ہے؟            |
| جواب<br>(۲) میت کونین مرتبه نہلانے کی بجائے اگر صرف ایک مرتبہ شل دیدیا جائے تو کیا حکم ہے؟ |
| جواب<br>سوال نمبرس                                                                         |
| صیح صورت کی ( سس ) کے ساتھ نشاند ہی کریں:                                                  |
| ہ میت کو نسل نہیں دے سکتا!<br>□ جنبی                                                       |
| □ بیوی خاوند کو<br>□ حا نضه                                                                |
| ت ما صله<br>تا فرمان بینا<br>تا فرمان بینا                                                 |
| 🗖 نفاس والي محورت                                                                          |



# تکفین کے احکام

تنكفين كاحكم:

میّت کو" کفن " پیبنا تا مسلمانوں پر فرضِ کفایہ ہے۔ چنانچہ اگر بعض مسلمان میّت کو کفن پیبنا دیں تو تمام مسلمانوں سے فریضہ ساقط ہوجا تا ہے اگر کوئی شخص بھی کفن نہ پیبنا ئے تو تمام لوگ گنام گار ہو گئے۔

کفن کی ذمہداری کس پرہے؟

(۱) میت کے گفن کا سب سے پہلے اس کے ترکہ میں سے انتظام کیا جائے گا۔ مردہ اپنی زندگی میں عموماً جس شم کا ورجتنا فیمتی کیڑا پہنا کرتا تھا گفن بھی اسی حیثیت کا ہونا چاہئے۔ جو ند بہت گھٹیا کپڑے کا ہو کہ اس سے بخل میکتا ہواور نداسقد رقیمتی ہوکہ وہ اسراف کی حدول کوچھور ہا ہو۔

ہاں!اگرکوئی عزیزا پی خوشی سے گفن کا انتظام کرد ہے تو پھرمیت کے تر کہ سے گفن خرید نا ضروری نہیں ہے۔ (۲) اگر میت نے اپنے تر کہ میں کوئی مال نہ چھوڑا ہوتو اس شخص کے ذمہ گفن خرید ناہے جس کے ذمہ اسکی زندگی میں میت کا نان ونفقہ تھا۔

(۳) اگرکوئی ایباشخص بھی نہ ہوجس کے ذمہ میت کی حیات میں اسکانان ونفقہ تھا تو بیت المال سے کفن کا انظام کیا جائے گا۔

( م) لیکن اگرمسلمانوں کا کوئی بیت المال نہو، یا بیت المال تو ہولیکن کفن حاصل کرنانمکن نہ ہوتو ایسے چند مسلمانوں پراسکا کفن واجب ہے جوصاحب حیثیت ہوں۔

کفن کی اقسام:

كفن كي تين اقسام بين:

(۱) كفن السنّة - (۲) كفن الكفاسي- (۳) كفن الضرورة -

(١) كفن السُّمَّة :

مرداورعورت کے گفن کی وہ مقدار جواسے پہنا نامسنون ہے" کفن السنۃ" کہلاتی ہے۔ مرد کامسنون کفن : مرد کے گفن کے مسنون کیڑے تین ہیں:

ازار: سرے پاؤل تک لمبی جادر۔

لفافہ: اے جادر بھی کہتے ہیں جوازارے لمبائی میں تقریباً ایک ذراع (ڈیڈھ فٹ) زیادہ ہو۔ کرمتہ: (بغیر آسٹین اور بغیرگلی کے )ائے میں یا گفن بھی کہتے ہیں بیگردن سے یا وال تک ہو۔

عورت كامسنون كفن : عورت كفن كمسنون كيرے ياني بين:

ازار: سرے یاؤں تک۔ (مردوں کی طرح)

لفافه: ازارے لبائی میں ایک ذراع (ویر وفث) زیاده۔

كرند: بغيراً سنين اوركلي كاكرندجو ياؤل سے كردن تك مو

سیند بند: بغل سے رانوں تک ہوتو زیادہ اچھا ہے ورند ناف تک بھی درست ہے اور چوڑ ائی

میں اتنا ہو کہ بندھ جائے۔

سربند: استفاريااورهن بهي كتيم بين بيتن باته لمبابونا جائد

خلاصہ: عورت کے گفن میں تین کپڑے تو بعدیہ وہی ہیں جومرد کیلئے ہوتے ہیں البقہ دو کپڑے زائد ہیں۔سینہ بنداورسَر بند۔

### (۱) كفن الكفاميه:

مرداورعورت كيليئ كفن كى وه مقدار جوكافى اورجائز باس سے كم كيٹروں ميں كفن دينا مكروه اور برا ہے۔ "كفن الكفايه" كہلاتى ہے۔

مردكيك : مردكيك ازاراورلفافكفن الكفايدي \_

عورت كيكي: عورت كيكي تين كپڑے (ازار،لفافداورسر بند)كفن الكفايد بين اس ے كم كپڑوں ميں كفن دينا مكروہ ہے۔

### **\*\*\***

### (١) كفن الضرورة:

مجوری اور لا چاری میں اگر پہلی دونوں تتم کا گفن دستیاب نه ہوتو پھر جتنا کپڑا بھی ملے اس میں گفن دینا درست ہے خواہ وہ صرف ستر چھیانے کیلئے کافی ہو۔ایسے گفن کو " کفن الضرورة" کہتے ہیں۔اس گفن کی کوئی خاص



مقدار متعین ہیں ہے۔

## بچول کے گفن کا حکم:

اگرنابالغ لڑکایا تابالغ لڑکی فوت ہوجائے تواسکے کفن کا وہی تھم ہے جو بالغ مرداور بالغ عورت کا تھم ہے۔
لیکن اگرلڑ کا اورلڑ کی بہت ہی کم عمری میں فوت ہوجا کیں کہ جوانی کے قریب نہ پہنچے ہوں تو بہتر ہے کہ لڑکوں
کومردوں کی طرح تین کپڑوں اورلڑ کی کوعورتوں کی طرح پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے اورا گرلڑ کے کوصرف ایک اور
لڑکی کوصرف دو کپڑون میں کفن دے دیا جائے تب بھی درست ہے۔اورنما نے جناز واور تدفین حب دستور کی جائے۔

### مردكى تكفين كامسنون طريقه:

مرد کو گفتانے کا طریقہ یہ ہے کہ چار پائی پر پہلے لفافہ بچھا کراس پرازار بچھادیں، پھر کرنہ (قیص) کا نچلا نصف حصہ بچھا کیں، اوراو پر کا باقی حصہ سمیٹ کرسر بانے کی طرف رکھدیں پھرمیت کوشل کے تختے ہے آ رام ہے اٹھا کراس کے بچھے ہوئے گفن پر لٹادیں، اورقیص کا جونصف حصہ سر بانے کی طرف رکھا تھا اس کوسر کی طرف اللہ دیں کرتے ہوں کا جونصف حصہ سر بانے کی طرف رکھا تھا اس کوسر کی طرف اللہ تو شسل کے تیم کا جونصف حصہ سر بانے کی طرف رقعادیں، جب اس طرح قیص پربنا چکیں تو شسل کے بعد جو تبیند میت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ ٹکال لیں اس کے سر، داڑھی پر عطر وغیرہ کوئی خوشبولگادیں یا در ہے کہ مرد کو زعفر ان نہیں لگا ناچا ہے پھر پیشانی ناک دونوں تھیلیوں دونوں گھٹنوں اور دونوں باؤں پر (لیمنی جن اعضاء پر آ دمی بحدہ کرتا ہے ) کا فورل دیں۔

اسکے بعد ازار کا بایال کنارہ میت کے اوپر لپیٹ دیں پھراسکے اوپر دایال کنارہ لپیٹ دیں تا کہ دایال کنارہ اوپر رہے پھر کیڑے کی دھجی (کتر )لیکر گفن اوپر رہے پھر کیڑے کی دھجی (کتر )لیکر گفن کوسر اور پاؤل کی طرف سے باندھ دیں اور چھے کمر کے نیچے کو بھی ایک دھجی ٹکال کر باندھ دیں ، تا کہ ہوا ہے یا ملئے صلی نہ جائے۔

### **\*\*\***

### عورت كي تكفين كالمسنون طريقه:

عورت کیلئے پہلے لفافہ بچھا کراس پرسینہ بنداوراس پرازار بچھا ئیں، پھرقیص کا نچلانصف حصہ بچھا ئیں،اور او پر کا باقی نصف حصہ سمیٹ کرمر ہانے کی طرف رکھ دیں، پھرمیّت کونسل کے تیختے سے آرام سے اٹھا کراس بچھے

## 234 PEICIN STORY 234 PEICE 234 PEICE

ہوئے کفن پرلٹادیں اور قیص کا جونصف حصہ سر ہانے کی طرف رکھا تھااس کواس طرح سر کی طرف الث ویں کہ قیص کا سوراخ (گریبان) گلے میں آجائے اور پیروں کی طرف بڑھادیں جب اس طرح قیص بہنا چکیں تو جو تہبند شسل کے بعد عورت کے بدن پر ڈ الا گیا تھاوہ نکال دیں اور اسکے سر پرعطروغیرہ کوئی خوشبولگادیں اور عورت کو زعفران بھی لگاسکتے ہیں۔

ہیں۔

پرکافورل دیں، پھرسر پھراعضائے سجدہ (پیٹانی، ناک، دونوں تضیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں) پر کافورل دیں، پھرسر کے بالوں کو دوھتے کرکے قیص کے اوپر سینے کی طرف ڈال دیں، ایک حصد دانی طرف اور دوسرا بانی طرف، پھرسر بند لینی اوڑھنی سریراور بالوں پر ڈال دیں ان کو با عدھتا یا لپیٹنائہیں جائے۔

اس کے بعدمیت کے اوپرازاراس طرح کیمیٹیں کہ بایاں کنارہ نیچ اور دایاں کنارہ اوپر ہے سر بنداسکے اندر آ جائیگا۔ اس کے بعدسینہ بندسینوں کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیس باندھیں پھر لفافہ اس طرح کیمیٹیں کہ بایاں پلّہ نیچ اور دایاں اوپر ہے اسکے بعد (دھی) کتر سے گفن کوسراور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اور نیچ کیمیٹیں کہ بایاں پلّہ بیٹری دھتی نکال کر بائدھ دیں تا کہ بلنے جلنے سے کھل نہ جائے۔

## جنازے برچاورڈالنے کا حکم:

جنازہ کے اوپر جو جاور اوڑھادیتے ہیں یہ گفن میں واخل نہیں ہے اور مردکیلیے ضروری بھی نہیں ہے۔ کیکن اگر
کو کی شخص اپنی جا در اس پرڈال دے اور قبر پر جا کراپی جا درا تاریلے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
البتہ عورت کے جنازہ پر چا درڈالنا پروے کیلیے ضروری ہے گر گفن میں یہ بھی واخل نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا
کفن کا ہم رنگ ہونا ضروری نہیں ہے۔

### **\*\*\***

### متفرقات

- 🕥 مرودعورت دونوں کیلئے سب سے اچھا کفن سفید کپڑے کا ہے، اور نیااور برانا کپڑ ابرابر ہے۔
  - اینے لئے پہلے سے گفن تیار رکھنا کروہ بیں ہے لیکن قبر کا تیار کھنا کروہ ہے ۔۔
- تر کے طور پر آب زم زم میں قرکیا ہوا گفن دینے میں بھی کوئی مضا نقتہیں ہے، بلکہ باعث برکت ہے۔ (امداد الفتادی)
- ے کف با قبر میں عہد نامہ یا کسی بزرگ کا شجرہ یا قرآنی آیت یا کوئی دعار کھنا درست نہیں ہے اس طرح

# 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2

کفن پر یاسینہ پر کا فور ماروشنائی سے کلمہ وغیرہ ما کوئی دعالکھنا بھی درست نہیں ہے۔

سوال نمسرا

کعبہ شریف کے غلاف کا کپڑا جس پرکلمہ یا قرآنی آیت کھی ہوں وہ کفن یا قبر میں رکھنا درست نہیں ہے۔ کئیں اگر غلاف کا کپڑے پرالی کوئی تحریر نہ ہوتو اگر میہ کپڑا کافی مقدار میں ہوتو اس کا کرند بنادینا جا ہے۔ اگر میہ کپڑا تھوڑا ہوجس سے کرند نہ بن سکتا ہوتو کرند میں کہ دینا جا ہے۔

\*\*\*

# عمأمين

| •        | y. <b>U</b>                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| صحيح/غلط | درج ذیل مسائل میں سے صحیح اور غلط کی ( سر ) کےساتھونشاند بی کریں |
|          | (۱) میت کوکفن بیہنا نامسلمانوں پرفرض کفامیہ ہے۔                  |
|          | (٢) عورت كے كفن كے لئے مسنون كيڑے چھا ہیں۔                       |
|          | (۳) مرد کیلئے لفافہ اوراز ارکفن مسنون ہے۔                        |
|          | (٣) آب زم زم میں تر کیا ہوا گفن باعث برکت ہے۔                    |
|          | (۵) عورت کے جنازے پر پردے کے لئے چا در ڈالنامسنون ہے۔            |
|          | سوال نمبرا                                                       |
|          | مختفر جواب دیں:                                                  |
|          | سوال: مردکے جنازے پرجوچا در ڈالتے ہیں وہ کفن میں داخل ہے یانہیں؟ |
|          | <u>جواب</u>                                                      |
|          | a Fich: (mi late the                                             |



| چواب                                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| سوال: میت جومردہ،اس کے اعضاء پڑنسل کے بعد کون ی خوشبولگانی جاہئے؟         |     |
| جواب                                                                      |     |
| سوال: عورت كيليّ كفن كفامير كنف كير عنين؟                                 |     |
| چواب                                                                      |     |
| سوال: كفن الضرورة مسي كہتے ہيں؟                                           |     |
| جواب                                                                      |     |
| نمبره                                                                     | وال |
| مناسب الفاظ سے خالی جگہیں پر کریں:                                        |     |
| (۱) اگر کوئی عزیز کفن کا انتظام کردی تومیت کے تر کہ سے کفن خریدنانہیں ہے۔ |     |
| (جائز،ضروری)                                                              |     |
| (٢) ازاريدس سےکل بي جا در موتى ہے۔                                        |     |
| (ناف، گطنے، پاؤل)                                                         |     |
| (٣) سربنداسے خماراور بھی کہتے ہیں۔                                        |     |
| (عمامه دوپیشه اورسی)                                                      |     |
| (۴) عورت کوشش دینے کے بعداس کے                                            | •   |
| (مر، چېره، اعضاء محبده)                                                   |     |
| پرچوسبوسی چاہے۔                                                           |     |
| (زعفران، کا فور بحطرریجان)                                                |     |
| . (۵) كفن يركونى دعالكهنا                                                 |     |
| (مشخب ہے، درست نہیں ، جائز ہے)                                            |     |



## جنازه اٹھانے کابیان

### ميّت اگر بي بهو.....

میت اگر شیر خوار بچہ یااس ہے بچھ بردا ہوتو لوگوں کو چاہئے کہ اے دست بدست لے جا کیں ، یعنی ایک آ دمی اس کواینے دونوں ہاتھوں پراٹھالے، پھراس ہے دوسرا آ دمی لے لے۔

### میّت اگر بردی هو.....

اورا گرمیت بڑی (مرد یاعورت) ہوتو اس کو کسی جار پائی وغیر پرلٹا کر لے جا تیں سر ہانا آ گے رکھیں۔اس کے جاروں پایوں کو ایک ایک آ دمی اٹھائے میت کی جار پائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا جا ہے ہاتھوں سے اٹھائے بغیر مال داسباب کی طرح گردن پرلا دنا مکروہ ہے، پیٹے پرلا دنا بھی مکروہ ہے۔

ای طرح بلاعذراسکاسی جانور یامیت گاڑی وغیرہ پرد کھ کرلے جانا بھی مکروہ ہے۔ اور عذر ہوتو بلا کراہت جائز ہے۔

### جنازه انهانے كامستحب طريقه:

جنازہ اٹھانے کامتحب طریقہ بیہ کہ پہلے میت کے دائی طرف کا اگلایایا (جو کہ چاریائی کا بایاں پایا ہے) اسے دائیں کندھے پررکھ کر کم از کم دس قدم چلے ، اسکے بعد میت کی دائیں طرف کا پچھلایا یا اپنے دائے کندھے پررکھ کر کم سے کم دس قدم چلے۔

اسکے بعدمیت کے بائیں طرف کا اگلا پایا ہے بائیں کندھے پردکھ کردی قدم چلے، پھر پچھلا بایاں پایا اپنے بائیں کندھے پردکھ کردی قدم چلے، پھر پچھلا بایاں پایا اپنے بائیں کندھے پردکھ کرکم از کم دی دی قدم چلے۔ تا کہ چاروں پایوں کو طاکر چالیس قدم ہوجائیں۔ حدیث شریف میں جنازہ کو کم از کم چالیس قدم تک کندھا دینے کی بردی فضیلت آئی ہے۔

جنازه الخان كاطريقه نقشه من ملاحظه يجيئ



### جنازه کے ہمراہ چکنے کے آداب:

- 🖸 جنازه کونیز قدم لے جانامسنون ہے گرا تنا تیز بھی نہ چلے کونش کوئرکت ہونے گئے۔
- 🗨 جنازہ کے ہمراہ بیدل چلنامتحب ہے۔اورا گرکسی سواری پر چلنا چاہے تو پھر جنازہ کے پیچھے چلے۔
- جولوگ جنازے کے ہمراہ ہوں انہیں جنازے کے پیچے چلنامستحب ہے اگرچہ جنازے کے آگے

بھی چلنا جائز ہے۔ ہاں جنازے ہے آگے بہت دور چلنا یاسب لوگوں کا جنازے ہے آگے ہوجانا مکروہ ہے۔

ای طرح جنازے ہے آگے کی سواری پر چلنا بھی مروہ ہے۔

- جواوگ جنازے کے ساتھ ہوں انہیں جنازے کے دائیں بائیں نہیں چلنا چاہئے۔
- جنازے کے ہمراہ جولوگ ہوں انکاادنجی آوازے دعا کرنا ، ذکر کرنا ، یا کلمہ شہادت پڑھنا مکروہ ہے۔ اسے تواب یا جنازہ کا مسئلہ بھینا بدعت اور قابلی ترک ہے۔
- جنازے کے ہمراہ چلنے والے لوگوں کا جنازہ کندھوں سے اتار نے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ ہاں!
   اگرکوئی مجبوری ہوتو کوئی مضا کقت ہیں۔

## جنازه دیکھ کر کھڑے ہونا:

جولوگ جنازے کے ساتھ شہول بلکہ کہیں بیٹھے ہوں اور اٹکا امرادہ جنازے کے ساتھ جانے کا بھی نہ ہوتو ان کو جنازہ دیکھ کر کھڑ انہیں ہونا جا ہے۔

# عمامشق

سوال نمبرا

درج ذیل مسائل میں خط کشیدہ الفاظ اور جملوں میں سے سیح اور غلط کی متعلقہ نمبر میں نشاند ہی کریں۔ (۱) اگرمیت بردی ہوتو اس کو کسی چار پائی وغیرہ پرلٹا کرلے جائیں، سر ہانا آ گے رکھیں اور اس کے

# 239 P. C. S. C. S.

چار پایوں کو ایک ایک ایک ایٹ اٹھائے میت کی چار پائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پررکھنا چاہئے، مال واسباب کی طرح گردن پرلادنا نا جائز ہے، جبکہ پیٹھ پرلادنا مکروہ ہے۔(۱)

(۳)

(ب) جولوگ جنازے کے ساتھ ہوں انہیں جنازے کے دائیں بائیں خانا چاہئے ای مطرح جنازہ نے ہمراہ چلنا جا ہے ای طرح جنازہ نے ہمراہ چلنے والے لوگوں کا اونچی آواز سے ذکر یا کلمہ شہادت پڑھنا مستخب ہے۔(۱)

(۲) (۳) ...
سوال نمبر ۲

مناسب الفاظية فالى جكه يُدكري:

(۱) جنازے کو تیز قدم لے جانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(۲) سب لوگوں کا جنازے ہے آگے ہوجانا .....ہے۔

(٣) جنازه و کيو کر کور ابونا....... ....

\*\*\*





## نماذجنازه كابيان

نماز جنازه كاحكم:

میت پرنماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفامیہ ہے لینی اگر کسی نے بھی اس پرنماز جنازہ نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کواس کے فوت ہونے کامعلوم تھاوہ سب گنا ہگار ہوں گے اورا گرصرف ایک شخص نے بھی پڑھ ٹی تو فرضِ کفامیا دا ہو گیا کیونکہ جماعت نماز جنازہ کیلئے شرط یا واجب نہیں ہے۔ (تفصیل آ گے آرہی ہے)

اوروہ لوگ جنہیں اسکی وفات کی خبر نہ ہوان پر نماز جنازہ ضروری نہیں ہے۔

نماز جنازه اداكرنے كاوقت:

جس طرح بن وقت تمازوں کیلئے اوقات مقرر ہیں نماز جنازہ کیلئے اسطرح کا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے۔
نماز جنازہ صرف ممنوع اوقات (عین طلوع آفتاب، عین ذوال کے وقت اور عین غروب آفتاب کے وقت)
میں ادا کرنا ممنوع ہے۔ لیکن میمنوع بھی اس وقت ہے جب جنازہ پہلے سے تیار تھالیکن آگر کوئی جنازہ خاص طلوع،
زوال یا غروب ہی کے وقت آیا تو اس برنماز جنازہ اس وقت بھی جائزہ۔

ان تین اوقات کےعلاوہ نماز جنازہ ہروفت بغیر کسی کراہت کے جائز ہے،خواہ وہ وفت عام نمازوں کیلئے مکروہ ہی کیوں ندہو، چنانچے فجر اور عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ بغیر کراہت کے جائز ہے۔

كسى مسلمان برنماز جنازه فرض ہونے كى شرائط:

نمازِ جنازه فرض ہونے کی سب شرطیں وہی ہیں جواور نمازوں کیلئے ہیں مثلاً:

- (۱) عاقل ہونا۔
- (٢) بالغ بونا\_
- (m) مسلمان ہونا۔
- (٢) نماز جناز وپڑھنے پرقادر ہونا۔
- (البقراس میں ایک شرط اور زیادہ ہے)
- (۵) اس مخص کی دوت کاعلم بھی ہو۔ ابداجس کوموت کاعلم نہیں ہو، وہ معذور ہاس پرنماز جنازہ فرض نہیں ہے۔

نمازِ جنازہ کے سیح ہونے کی شرائط:

نماز جنازه كے جونے كيلئے دوسم كى شرطيں ہيں:

کہائی قشم کی شرائط: یہ وہی شرائط ہیں جن کا اور نمازوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی طہارت، سترعورت (بدن کے ضروری حصوں کا چھیا ہوا ہونا) قبلہ کی طرف منہ کرنا ،اور نیت کرنا۔

نماز جناز ہاور عام نماز وں بیں اتنافرق ہے کہ اگر عام نماز وں بیں پانی کے استعال کرنے پر قدرت ہواور ادھر وضوکرنے کی وجہ سے نماز کے وفت چلے جانے کا اندیشہ ہوتو وضو چھوڑ کرتیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ نماز جناز ہ کے تم ہوتے غیرولی وضوکی جگہ تیم کرنے کی اجازت ہے۔ البت میت کے ولی کوتیم کی اجازت نہیں ہے کونکہ اگراس کی نماز جنازہ رہ بھی جائے تو دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔

دوسری قسم کی شرا نط: جومیت میں پایاجانا ضروری ہے۔ یہ چیشرطیں ہیں:

بہلی شرط: میت کامسلمان ہونا۔ لہذا کا فراور مرتد پر نماز جنازہ پڑھنا سی جہیں ہے۔ مسلمان اگر چہ فاسق اور بدعتی ہواس پر نماز جنازہ پڑھنا سی ہے۔ البقة درج ذیل مسلمانوں پڑھی نماز جنازہ پڑھنا سی نہیں ہے:

- (۱) وہ خص جوسلمان حاکم برحق سے بغاوت کرتے ہوئے مارا جائے۔
  - (ب) وہ فخص جوڈا کہ زنی کرتے ہوئے مارا جائے۔
- (ج) وہ مسلمان جو قبائلی (جیسے پختون اور بلوچ)، وطنی (پاکتانی اور افغانی)، صوبائی (سندھی و پنجابی)، پالسانی (جیسے سندھی، پنجابی اور عربی، عجمی) تعصب کیلئے لڑتے ہوئے مارے جائیں۔
- البتہ فدکورہ بالالوگ لڑائی کے بعد قبل کئے گئے ہوں، یالڑائی کے بعدا پی موت آپ مرجا کیں تو نماز جنازہ پڑھی جائیگ۔
  - (د) ووفخض جس نے اپنے باپ یامال کولل کیا ہواور اسکے قصاص میں مارا جائے۔
  - جس شخص نے خودگش کی ہوتو صحیح میہ کہ اسکوٹسل بھی دیا جائے گا اور جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔

دوسری شرط: میت کانجاستِ هیقیه اور حکمیہ سے پاک ہونا۔ لہذا اگرمیت پرنجاست گی ہوتواس پر نمازِ جناز صحیح نہیں ہوگی۔

ہاں اگر کفنانے کے بعد نجاستِ هیقیہ اسکے بدن سے خارج ہوئی ہواور اس سبب سے اسکا بدن یا کفن بالکل نس ہوجائے تو سچے مضا کفتہ بیس نماز درست ہے دھونے کی ضرورت نہیں۔

تیسری شرط: میت کاومال موجود ہونا۔ اگرمیت وہال موجود نہ ہوتو نماز سیح نہ ہوگی چونکہ غائبانہ نمازِ جنازہ میں پیشر طنبیں پائی جاتی للہذا غائبانہ نمازِ جنازہ جائز نہیں ہے۔

چونقی شرط: میت کے ستر کا چھپا ہونا اگرمیت بر ہند ہوتواس پر نماز جناز وسیح نہیں۔

پانچویں شرط: میت کانماز پڑھنے والوں ہے آگے ہونا۔ اگر میت نماز پڑھنے والوں کے بیچھے ہوتو نماز درست نہیں ہے۔

چھٹی شرط: میت کایا جس چار پائی یا تخت پرمیت ہواس کا زمین پرر کھا ہوا ہوتا، اگر میت کولوگ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہوا دراس حالت میں بغیر عذر کے نماز پڑھی جائے تو نماز سیح نہ ہوگی۔

## نماز جنازه كفرائض:

نمازِ جنازه میں دوچیزیں فرض ہیں:

(۱) چارمرتبه الله اکبرکہنا۔ یہاں پرتگبیرایک رکعت کے قائم مقام مجھی جاتی ہے۔ یعنی جیسے دوسری نمازوں میں رکعت ضروری ہے دیسے ہی نمازِ جناز وہیں تکبیر ضروری ہے۔

(۲) قیام \_ بین کھڑے ہوکر نمازِ جنازہ پڑھنا جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بغیر عذر کے اسکار ک جائز نہیں ای طرح نمازِ جنازہ بھی بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنے سے ادائبیں ہوتی۔

### **\*\*\***

### نماز جنازه مین مسنون چیزین:

نماز جنازه يس درج ذيل اموركا خيال ركهناست ب:

- (۱) امام کامیت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا۔خواہ میت مذکر ہویا مؤنث۔
  - (۲) کہلی تکبیر کے بعد ٹناء پڑھنا۔
  - (٣) دوسرى تكبير كے بعد حضوطيع پردرودشريف پردهنا۔



(۴) تیسری تکبیر کے بعدمیت کیلئے دعا کرنا۔

ميت كيليخ دعامين تفصيل:

ميت اگر بالغ بوخواه مردبو ياعورت نوييدعا پرهيس

(١) اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَاوَ شَاهِدِنَاوَ غَاثِبِنَاوَ صَغِيرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَكَبِيرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَكَبِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَكَالِمُ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا فَتَوْفَهُ وَمِنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا فَتَوْفَهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

اور بعض احادیث میں بیدعا بھی آئی ہے:

اَللَّهُمَّ اغَفِرُلَهُ وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنَهُ وَاكْرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مَدْخَلَهُ وَاعْفُ عَنَهُ وَاكْرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مَدُخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالشَّلْحِ وَالْهَرُدِ وَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَايُنَقَى الثَّوُبُ الْا بُيَضُ مِنَ الْخَسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالشَّلْحِ وَالْهَرُدِ وَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَايُنَقَى الثَّوبُ الْا بُيضُ مِنَ الْخَسِرُ وَالْمُدُو وَالْمُدُو وَالْهُ مَنْ وَارِهِ وَ أَهُلا خَيُراً مِّنُ أَهُلِهِ وَ زَوْجًا حَيُراً مِن زَوْجِهِ النَّارِ مَا اللَّهُ مَا وَالْحَدُدُ مِن عَذَابِ الْقَبُرِوعَذَابِ النَّارِ .. "

(٢) ميت أكرنابالغ لركامو .....

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا واجْعَلُهُ لَنا أَجِرًا وزُخُرًا وَاجْعَلَهُ لَنا شافعاً ومُشَفَّعاً.

(٣) ميت أكرنابالغ الركي مو .....

توبهى يى دعاب صرف اتنافرق بكر تيون "إنج عَلْمة " (ذكر كي صيف) كى جكه "إنج عَلْهَا" اور "شَافعاً و مُشَفَّعاً " (ذكر كر صيف) كى جكه "شَافِعةً ومُشَفَعةً " (مؤنث كاميند برهيس) -

نماز جنازه ختم ہونے پر ہاتھ کب چھوڑیں:

و چوشی تکبیر کے بعد بہتر یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں اور اسکے بعد سلام پھیردیں تاھم سلام پھیر نے کے بعد ہاتھ چھوڑ نا بھی جائز ہے۔

# 244 244 PAC 24

### نماز جنازه کے بعداجماعی دعاکرنا:

نمازِ جنازہ کے بعد اجنا کی دعا کرنے کو حضراتِ فقہائے عظامؓ نے برعت لکھا ہے، لہذا ریاجب الترک ہے۔ کیونکہ مید دعا خود مر دیں جمل سے کسی سے ٹابت مہیں ہے۔ کیونکہ مید دعا خود مر دیں جس سے کسی سے ٹابت نہیں ہے۔

### اگر جنازه کی دعایادنه هو.....

اگرکسی کونماز جنازه کی دعایادنه بوتو صرف "اَللّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُؤهِنِینَ وَالْمُوهنات "پڑھ لے اگر مین نه ہوسکے تو صرف چارتکبیریں کہددیے ہے بھی نماز ہوجائیگی۔اسلئے کہ دعا اور درودشریف فرض نہیں ہیں۔ مسنون ہیں۔

#### \*\*\*

### نماز جنازه كےمفسدات:

جنازہ کی نماز ان تمام چیزوں سے فاسد ہوجاتی ہے، جن چیزوں سے دوسری نمازوں میں نساد آتا ہے۔ صرف دوباتوں کافرق ہے:

- (۱) جنازه کی نمازیس قبقہ ہے وضوئیس ٹوٹنا، باقی نمازوں میں وضوٹوٹ جاتا ہے۔
- (١) جنازه كى نماز عورت كى محاذات سے فاسىزىيى موتى، جبكه اور نمازىي فاسد موجاتى ہيں۔

### \*\*\*

## مسجد میں نماز جنازه کا حکم:

جنازہ کی نمازاس مجدیں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے جوننے وقتہ نمازوں یا یاعیدین کی نماز کیلئے بنائی گئی ہوخواہ جنازہ مجد کے اندر ہویام بجدے باہراور نماز پڑھنے والے اندر ہوں۔

ہاں جو خاص جنازے کیلئے بتائی گئی ہواس میں مکروہ نہیں ہے۔ اگر مسجدے باہر بنازے کیلئے کوئی جگدند ہو تو مجبوری کی حالت میں مسجد میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

عام رائے پر جنازہ پڑھناجس ہے گزرنے والے کو تکلیف ہو کروہ ہے۔

# 245 (KIL) 12 (C) 245 (

### 🔵 کسی دوسرے کی زمین میں اسکی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا مگروہ ہے۔

#### \*\*\*

### نماز جنازه پر هانے کا حقدارکون ہے:

- جنازے کی نماز میں جنازے کا استحقاق سب سے زیادہ حاکم وقت کو ہے، گوتقوی اور ورع میں اس سے بہتر اوگ، وہاں موجود ہوں۔ اگر حاکم وقت (بادشاہ یا سر براہ مملکت) وہاں نہ ہوتو اس کا نائب بینی جوشخص اسکی طرف سے حاکم شہر ہووہ سخق امامت ہے گوورع اور تقوی میں اس سے افضل لوگ وہاں موجود ہوں اور اگر وہ بھی نہ ہوں قاضی شہر، وہ بھی نہ ہوتو اسکانائب ستحق ہے۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کی اجازت کے بغیر دوسرے کو امام بنانا جائز نہیں۔ انہی کا امام بنانا واجب ہے۔
- اگریہاوگ موجود نہ ہول تو اس محلّہ کا امام ستحق ہے بشر طبیکہ میت کے اعز و میں سے کو کی شخص اس سے افضل نہ ہوور نہ میت کے وہ اعز وہ جن کو حق ولایت حاصل ہے امامت کے ستحق ہیں یا وہ شخص جن کو بیاعز واجازت دیں۔
- اگرایسے خص نے جسکوا مامت کا استحقاق نہیں تھاولی کی اجازت کے بغیر نمازِ جنازہ پڑھادی اور ولی اس نماز میں شریک نہ ہوتو ولی کو اس میت پر بعد میں نمازِ جنازہ پڑھنے کا اختیار ہے۔

ختیٰ کہا گرمیّت دفن بھی ہوچکی ہوتب بھی اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے بشرطیکہ نعش کے بھٹ جانے کا غالب گمان نہ ہو۔

لیکن! ولی کی اجازت کے بغیرایسے تخص نے نمازِ جنازہ پڑھادی جسے امامت کا استحقاق تھا تو بعد میں ولی کو تکرارِ جنازہ کی اجازت نہیں ہے۔

### غائبانه نمازجنازه كاحكم:

عائبانه نماز جنازه پر معناصیح نہیں ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے بڑے چہیتے مقرب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین شہید ہوئے گرآپ نے ان پر عائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ باقی حضرت عاشی خاشی اور معاویہ بن معاویہ فرنی پر آنخضرت اللہ نے اس طرح نماز جنازہ پڑھی کے مجزو کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے آپ کے سامنے کردیے متے۔ لہذاوہ عائبانہ نہیں تھے بلکہ آپ کے سامنے تھے۔ (احسن الفتاویٰ)





| جواب                                             |    |
|--------------------------------------------------|----|
| (۷) نماز جنازه میں قبقہہ سے وضوٹو ٹنا ہے یانہیں؟ |    |
| جوار <sub>چ</sub> ه                              |    |
| (ن) ٹماز جنازہ پڑھانے کاسب سے زیادہ حقدارکون ہے؟ |    |
|                                                  |    |
| وال نمير٣                                        | سو |
| غالى جگهيں پُركريں:                              |    |
| (۱) عورت کےسے تماز جناز وارانہیں ہوتی۔           |    |
| (۲) چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ۔۔۔۔۔بہتر ہے۔         |    |
| (۳) نماز جنازہ کے بعداجتا کی دعا ہے۔             |    |
| (٣) اگرمیت کاسترواضح موتونماز جنازه              |    |
| we will rive hold on T Site (A)                  |    |

# تدفين كےاحكام

نمازِ جنازہ سے قارغ ہونے کے بعدا گلامرطہ چونکہ تدفین ہے اہذا یہاں تدفین کے احکام ذکر کئے جاتے ہیں: تدفین کا حکم :

میّت کے شل بھن اور نمازِ جنازہ کی طرح وفن کرنا بھی فرضِ کفامیہ ہے، اگر کسی نے بھی یہ فرض ادا نہیں کیا تو وہ سب لوگ گنا ہگار ہوئے جنہیں اسکی وفات کی خبرتھی۔



قبری اقسام :

ميت كيلي كهودى جانے والى قبردوطر رح كى ہوسكتى ہے:

(۱) کھر۔ (ب) ش۔

" لحد" كى تعريف عم ازكم ميت كنصف قد كے برابر (اورافضل بيہ كدميت كے قد كے برابر گهرى) قبر كھودكر اسكے اندر قبلے كى جانب گھڑ اكھودا جائے جس ميں ميت كو ركھا جاسكے۔ بيدا يک چھوٹی سى كوٹھڑى كيطرح ہوتا ہے۔ اسے "لحد" كہتے ہيں۔اسے بغلی قبر بھى كہتے ہيں۔

"شق" کی تعریف: اسکاطریقہ یہ ہے کہ تقریباً ایک نٹ قبر کھودکرا سکے پیچوں کی آیک گڑھامیت کے نصف قدیا پورے قد کے برابر کھودا جائے جس کا طول میت کے قد کے برابر ہوادر چوڑائی زیادہ سے زیادہ نصف قد کے برابر ہواسے صندوقی قبر بھی کہتے ہیں۔

کنی قبر کھود ناافضل ہے؟

ائمہ احناف ؓ کے نزدیک" لحد" (بغلی قبر) بٹن (صندوتی قبر) سے افضل اور بہتر ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ زمین بہت نرم ہواور بغلی قبر کھودنے سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو پھرشق (صندوتی قبر) کھودی جائے۔

## تابوت میں فن کے احکام:

اگر کسی جگه زمین نرم ہو یا سیلاب زدہ ہواور بغلی قبر نہ کھود سکے تو میت کو کسی تابوت (صندوق) میں رکھ کر دفن کردیں۔صندوق خواہ لکڑی کا ہویا پھر کا ہویا لوہے کا الدبتہ صندوق میں مٹی بچھالینا مہتر ہے۔

\*\*\*

### تدفين كامسنون طريقه

جنازہ کو پہلے قبلہ کی سمت قبر کے کنارے اس طرح رکھیں کہ قبلہ میت کے دائیں طرف ہو پھرا تارنے والے قبلہ رُوکھڑے ہو قبلہ رُوکھڑے ہوکر میت کواحتیا طے اٹھا کر قبر میں رکھ دیں۔

نے اتاراتھا۔

- میت کو قبر میں رکھ دینے کے بعد داہنے پہلو پر اسکو قبلہ رُ وکر دینا مسنون ہے، صرف منہ قبلے کی طرف کردینا کا فی نہیں بلکہ بورے بدن کو اچھی طرح کروٹ دینا جا ہے۔
  - تریس رکھنے کے بعد گفن کی وہ گرہ جو گفن کھل جانے کے خوف سے دی گؤی کھول دی جائے۔ تدفین کے وقت پر دہ کا تھکم:
- (۱) عورت کو قبر میں رکھتے وقت پر دہ کر کے رکھنامتخب ہے اور اگر میت کے بدن کے ظاہر ہونے کا خوف ہوتو پر دہ کرنا واجب ہے۔
- (۲) مردول کے دفن کرتے وقت پردہ جہیں کرنا چاہئے ہاں!اگر کوئی عذر ہومثلاً بارش برس رہی ہو، یا برف گررہی ہو، یا سخت دھوپ ہوتو پھر جائز ہے۔

**\*\*\***\*

### ....قبركو بندكرنا:

جب میت کوقبر میں رکھ دیں تو قبرا گر لحد ہے تواہے کچی اینوں سے بند کیا جائے اورا گرقبرش ہوتو اسکے اور کری کے تنجے یا سبنٹ کے سلیب رکھ کر بند کر دیا جائے تختوں وغیرہ کے درمیان جوسوراخ اور تھرتایاں رہ جائیں ان کو کچے ڈھیلوں، پھروں، یا گارے سے بند کر دیا جائے اس کے بعد متی ڈالنا شروع کریں۔

\*\*\*

قبر پریشی دالنا:

مئی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سر ہانے کی طرف سے ابتداء کی جائے اور ہر شخص تین دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مئی بحر کر قبر میں ڈال دے۔

بهلى مرتبه منى والت وتت كم: مِنْهَا خَلَقُنَاكُمُ

اوردوسرى مرتبكي: وَفِيها نُعِيدُكُمُ

اورتيسرى مرتبه كي: وَمِنْهَانُخُو جُكُمْ تَارَةً أُخُوى ل

جس قدرمتی اس قبر سے نکلی ہوسب اس پر ڈال دیں اس سے زیادہ متی ڈالنا کروہ ہے جبکہ بہت زیادہ

## 250 250 P

مٹی ہوجس کی وجہ سے قبرایک بالشت سے بہت زیادہ اونچی ہوجائے اورا گرباہر کی مٹی تھوڑی ہوتو کر دہ نہیں ہے۔ قبر کو مربع (چوکور) بنانا مکروہ ہے۔ متحب یہ ہے کہ قبراونٹ کی کوہان کی طرح بنائی جائے اور اسکی بلندی ایک بالشت یا اس سے چھوزیادہ ہو۔

مئی ڈال کینے کے بعد قبر پر پائی چیزک دینامتحب ہے۔

ترفین کے بعددعا کا عکم:

میت کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد آنخضرت اللہ اور آپ کے صحابی قبر کے پاس کھڑے ہوکر میت کیائے منکر کیر کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے کہ اپنے بھائی کیلئے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔

- فن کے بعد تھوڑی دریقبر پر تھم ہرنا اور میت کیلئے دعائے مغفرت کرنایا قرآن شریف پڑھ کر ایصال تو اب کرنامتحب ہے۔
- و فن كے بعد قبر كے سرمانے سورة البقرہ كى ابتدائى آيات "مفلون" تك اور پاؤل كى جانب سورة البقرہ كى آخرى آيات" المَنَ الرَّمول" سے تم سورة البقرہ كى آخرى آيات" المَنَ الرَّمول" سے تم سورة البقرہ كى آخرى آيات "المَنَ الرَّمول" سے تم سورت تك پڑھنامتے ہے۔

\*\*\*

# عمامشق

سوال نمبرا

درج ذیل سائل میں خط کشیدہ الفاظ کو فاص طور پر ذہن میں دکھتے ہوئے جھے اور غلاکی متعلقہ فانہ میں نشائدی کریں۔

میت کے عسل کفن اور نماز جنازہ کی طرح ڈن کرنا بھی فرض کفاریہ ہے۔

لید میت کے کم از کم قد کے برابر قبلہ کی طرف گھڑ اکھودا جا تا ہے، اسے بغلی قبر بھی کہتے ہیں۔

امام محمد کے نزدیک کوشق سے افضل اور بہتر ہے۔

قبریرمٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سریانے کی طرف سے ابتداء کی جائے۔

# 251 W (251) X (251) X

 افن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر تھی بڑا اور قرآن شریف پڑھ کر ایصال تواب کرنا مسنون ہے۔ سوال تمبرا

مناسب الفاظية خالى جكديدكرس:

(۱) میت کے لئے کھودی جانے والی قبر ..... طرح کی ہوسکتی ہے۔ ( دو، تين، کې )

(۲) شق کاطول میت کے قد کے برابر،اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ .....کے برابر ہو۔ (ایک نٹ، نصف قد مکمل قد)

(۳) قبرمیںا تارنے والوں کاطاق یا جفت ہونامسنون......

(ہیں)

(٣) لحد كو .....ا ينون سے بندكيا جائے۔

( کچی، کمی)

(۵) قبرسے نگلی ہوئی مٹی سے زیادہ اس پر ڈالنا.....ہے۔ (ناجائز ، مکروہ)

سوال نمبر٣

مخضر جواب دیں:

سوال: زمین زم ہونے کی صورت میں تابوت میں فن کرنے کا کیا تھم ہے؟

سوال: قبريرمني والتي وقت كون ي دعاير هني حاسية؟

سوال: تدفین کے بعد دعا کی کیا عثیت ہے؟

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُو افِى سَبِيلِ اللهِ أَمُوَاتَّابَلُ آحُيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ طُ فَرِحِيَنَ بِمَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ فَصَٰلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلُحَقُواْ بِهِمُ مِّنُ خَلْفِهِمُ. لَا خَوْفَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ. (آلعران-١٢٩ تا ١٤٠)

اللہ تعالیٰ کارشادہ: اُن لوگوں کو جواللہ کے راستے میں مارے گئے مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں،
اپنے رب کے ہاں کھائی رہے ہیں، ان بنہ تول پرخوش ہیں جواللہ نے ان کواپنے فضل سے عطاکی ہیں۔اور بید (شہداء)
ان لوگوں کے بارے میں (بھی) خوش ہوتے ہیں، جو پیچے رہ جانے والوں میں سے (شہید ہوکر) ان کے پاس نہیں بہنچ کہ ان (آنے والوں) پربھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہوہ غزدہ ہونگے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

رسول التُقلِينَة في ارشاد فرمايا جنت مين داخل ہونے والوں مين كوئى شخص بھى دنيا كى طرف لوثا ليندنبين كرے كاكدونيا مين آكراس كى كسى چيزكو حاصل كرے سوائے شہيد كے، كيونكد بيشهيدا ہے ساتھ ہونے والے اعزاز وكرام كود كي كرتمنا كرے كاكدكاش!وہ دنيا مين والين لوث جائے اور دس مرتبہ (اللّه كرانے مين) تل كيا جائے۔

شهیدگی اقسام:

جس مسلمان کوانلد تعالی شهادت کی موت عطافر مائے اسے شہید کہا جاتا ہے قرآن وسقت میں شہادت کا نہایت عظیم الثان تواب اور قابلِ رشک فضائل وار دہوئے ہیں کیکن خوب بھو لیدا جا ہے کہ شہید کی تین قسمیں ہیں: (۱) شہید دیندی واخر وی۔



(۳) شهیددنیوی\_

شهيدد نيوي واخروي (شهير كامل):

یہ وہ شہید ہوتا ہے جس کے ساتھ عام مسلمان شہیدوں والا معاملہ کرتے ہوئے نسل ویے بغیرانہی
کیڑوں میں جواس نے پہنے ہوئے ہیں نماز جنازہ پڑھ کر ڈن کر دیتے ہیں۔اس اعتبارے اے دنیوی شہید کہا جاتا
ہے۔اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسکے ساتھ شہیدوں والا معاملہ فرماتے ہوئے فاص انعامات سے نوازتے ہیں اس اعتبار
سے اسکواخروی شہید کہا جاتا ہے اسے شہید کامل بھی کہا جاتا ہے (اس شہید کیلئے بہت ی شرائط ہیں جن کا بیان آگے آر ہاہے)

شهیدِ اخروی :

یدوه شهید بوتا ہے جے آنخضرت آلیہ کی بشارت کے مطابق آخرت میں درجہ شہادت نصیب ہوگا، مگر دنیا میں عام مسلمان اسکے ساتھ شہید والا معاملہ نہیں کرتے۔ بلکہ عام مسلمانوں کی طرح ان کوشس بھی دیا جاتا ہے اور کفن بھی۔ چونکہ اسکی شہادت کا ثمر وصرف آخرت میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے اسے شہید اخروی کہتے ہیں۔

شهید د نیوی

یوه میت ہوتی ہے جس پر دنیا میں (شراکط پائی جانے کی وجہ سے ) شہیدوں والا معاملہ کرتے ہوئے شل وکفن نہیں دیا جاتا۔ البقہ آخرت میں اللہ تعالی (اسکی ریاوشہرت پہندی) کی وجہ سے شہادت کے درجے سے محروم فرمادینگے۔ چونکہ اس میت کے ساتھ (معاذاللہ) صرف دنیا میں شہیدوں والا معاملہ کیا جاتا ہے اس لئے اسکوشہرِ دنیوی کہاجاتا ہے۔

#### **\*\*\***\*

شهيد د نيوى واخروى بننے كيلئے شراكط:

شهیدی بهلی شم شهید د نبوی واخروی و مقتول ہے جس میں مندرجہ ذیل سات شرطیں پائی جائیں: بهلی شرط: مسلمان ہونا۔لہذا غیرمسلم (کافر) کیلئے سی شمادت ثابت نہیں ہو کتی۔

دوسری شرط: مکلف یعنی عاقل و بالغ ہونا۔ لہذاجو خص حالت جنون میں یا بالغ ہونے سے پہلے ماراجائے اسے شہید دنیوی نہیں کہاجاتا۔

## 254 (BIC)V (BO) 2 (254) (BO) 2 (BO) 2

تیسری شرط: حدث اکبرے پاک ہونا۔ البذاا گرکوئی شخص حالتِ جنابت میں یا کوئی عورت حالتِ حیض و نفاس میں شہید کردی جائے تواسے شہید دنیوی نہیں کہا جاتا۔

چونھی شرط: بے گناہ مارا گیا ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے کسی جرمِ شرعی کی سزامیں مارا گیا ہوجیسے کسی قاتل کہ بطور قصاص یازانی کوبطور عدرجم (پھر مار مار کرختم کرنا) کردیا گیا ہوتو اسے بھی شہید نہیں کہتے۔

پانچویں شرط: اگر کسی مسلمان یا ذتی (بینی وہ کافر جودارالاسلام کا باشندہ ہو،اور دارلاسلام سے مرادوہ ملک ہے جہال مسلمانوں کی حکومت ہو) کے ہاتھ مقتول ہوا ہوتو شرط بیہ کہ ایسے آلد سے مارا گیا ہو کہ جوجار حہ ہواور "آلہ جارح،" سے مراداییا آلہ ہے جو آل کے لئے بنایا گیا ہو یا جس کے استعال سے بدن زخی ہوجا تا ہوا درعام طور پر آدمی اس سے مرجا تا ہو۔ جیسے آلوار، نیزہ، جا تو، چھری، گولی اور بم وغیرہ

لہٰذااگر کوئی مسلمان باذتی کے ہاتھ سے تو مارا گیا ہوگرا یے آلہ سے جو دھار دارنہیں ہے (جیسے پھر، بردی ککڑی، ڈنڈ اوغیرہ) تواسے شہید دنیوی نہیں سمجھا جائیگا۔ بلکٹسل وکفن دیا جائیگا۔

ضروری وضاحت : یادرہے کہ" آلہ جارحہ" ہونے کی شرط صرف مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں ہے لیکن اگر کوئی شخص حربی کا فرول یا باغیول (خواہ مسلمان ہول) یا ڈاکوؤل (خواہ مسلمان ہول) کے ہاتھ ہے مارا گیا تو شہیدِ دنیوی ہے خواہ وہ کسی بھی آلہ سے مارا جائے جارحہ (جیسے گولی وغیرہ) یا جارحہ نہ ہو (جیسے پھر، ڈنڈا وغیرہ)۔

بلکہ یہ بھی شرطنہیں ہے کہ وہ لوگ مرتکب قتل ہوئے ہوں بلکہ اگر وہ سبب قتل بھی ہوں یعنی ان سے ایسے امور سرز دہوجائیں جو باعثِ قتل ہوجائیں تب بھی شہید کے احکام جاری ہوجائیں گے۔

مثال: کسی حربی کافرنے اپنے جانوریا گاڑی یا بینک ہے کی مسلمان کوروند ڈالا اورخوداس پر سوارتھا۔ مثال: کسی حربی نے مسلمان کے گھر کوآگ لگادی جس سے کوئی مسلمان جل کر ہلاک ہوگیا۔ چھٹی شرط: اس قبل کی سزا میں ابتدا شریعت کی طرف سے کوئی مال موض (دیت) مقرر نہ ہو۔ بلکہ ابتدا قصاص واجب ہو۔

چنانچداگراییاقل مواجس میں ابتدأ قصاص واجب نہیں موتا بلکہ ابتدادی ویت (مالی ساوضه) واجب موتی ہے توالیامقول بھی "شہیدد نیوی" نہیں موگا۔

کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو خطأ قتل کردے تو چونکہ قصاص واجب نہیں ہوتا لہذاایسے مقتول پر دنیا میں شہید والے احکام جاری نہیں ہوئے۔

لیکن!اگرتل کے نتیج میں ابتدا تو قصاص ہی واجب ہواتھا مگر کسی اور سبب (مثلاً مقتول کے ورثہ کے ساتھ صلح وغیرہ) سے قصاص ساقط ہوگیا تو ایسے مقتول کے ساتھ دنیا میں شہید والا معاملہ کریں گے۔ کیونکہ اس قتل کے نتیج میں ابتداً قصاص واجب ہوا تھا۔

سانویں شرط: زخی ہونے کے بعد مرنے سے پہلے اس نے دنیوی زندگی سے کوئی نفع ندا ٹھایا ہو۔اگراس نے زخی ہونے کے بعد مرنے کوئی فائدہ حاصل کرلیا مثلاً: کھانا بینا، سونا، دوادم ہم بنگی، خرید وفر وخت، زیادہ بات چیت، دنیوی وصیت کرنایا ہوش وحواس کی حالت میں نماز کا کھمل وقت گزرجانا۔ توالی حالت میں بیمقتول بھی شہید دنیوی کے تھم سے خارج ہوجائےگا۔

البقة اگر کسی مقنول کومیدانِ معرکہ سے اسلئے اٹھا کرلائے ہوں تا کداہے جانور، گھوڑے، ٹینک اور گاڑیاں روندنہ ڈالیس تو پچھ حرج نہیں۔اس زخی کو دنیوی حیات سے فائدہ اٹھانے والانہیں سمجھا جائیگا بلکہ شہیر دنیوی کہلائے گا۔

## شهيدِ كامل (شهيدِ دنيوي واخروي) كاحكم:

جسشهيديين ندكوره بالاتمام شرائط يائي جائيس اسكدرج ذيل احكام بين:

پہلاتھم: اسکونسل دیا جائے گاندا سکے جسم سے خون صاف کیا جائیگا۔ البقة اگرخون کے علاوہ کوئی اور نجاست کی ہوتواسے دھویا جائیگا۔

دوسراتکم: جوکٹرے شہیدنے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں میں شہید کوکفن دیا بائے گا اگر پہنے ہوئے کپڑے عدد مسنون کپڑے عدد مسنون پورا کرنے کیلئے کپڑے اور زیادہ کردئے جائیں گے۔اورا گرعدد مسنون سے نیادہ ہیں تو اتار لئے جائیں گے۔

تیسراتکم: اسکےجسم سےٹو پی، ہیلمٹ،خود، بوٹ، زرہ، بلٹ پروف جیکٹ اور ہتھیار وغیرہ اتار لئے جائیں گے۔

چوتھا تھم: باقی تمام احکام جیسے نماز جناز واور تدفین وغیر واس پرجاری ہوں گے۔

## (KILIV) St. 256 256 256 256 256

ضروری تنبیہ: یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ اگر فدکورہ بالاشرائط میں ہے کوئی شرط نہ پائی جائے تو ایسے مقتول پر صرف عام مسلمانوں کے ہاں دنیا میں شہید کے احکام (عنسل وکفن) جاری نہیں ہو گئے۔ البتہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے اخلاص و جہاد کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کا اعلیٰ مقام حاصل کرلے۔

شهیدِ اخروی کا حکم:

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ شہید کی دوسری شم وہ ہے جنہیں آنخضرت آلی ہے کی بشارت کے مطابق آخرت میں تو درجہ شہادت نصیب ہوگا 'ورشہیدوں کا سامعاملہ اوراعز از وکرام ان کے ساتھ کیا جائیگالیکن و نیا میں ان پرشہیدوں کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ بلکہ عام میت والا معاملہ کرتے ہیں۔

شہید کی اس قتم میں جومسلمان داخل ہیں انکی جالیس سے زیادہ قتمیں ہیں کیکن ان سب کاذکرا حادیث میں کیجانہیں مانا، متفرق احادیث میں انکاذکر آیا ہے۔ اس لئے ان سب احادیث کوجع کرنے کیلئے علمائے محققین نے مستقل رسالے تا لیف فرمائے ہیں۔

شخ الاسلام علامه ابن عابدين شامي في ان تحقيقات كا خلاصه ابني شره آفاق كماب " حاشيه ردّ الحمار" من درج فرمايا م يبهال اسكالب لباب ايك فهرست كي صورت من نقل كرتے ميں ـ

شهیرِ اخروی کون کون میں؟

- (۱) وہ بے گناہ مقتول جوشہید کی قسمِ اوّل میں اسلئے داخل نہ ہوکہ جوشرطیں قسمِ اوّل میں بیان کی گئی ہیں ان میں ہے کوئی شرط اس میں مفقود تھی۔
  - وه مقتول جومجنون، نابالغ، یا جنبی ہو، یا حیض دنفاس والی عورت ہو
- وومقول جس كے قل كے يوش ميں قصاص داجب نبيس بلكه مالي يوض يعنى ديت (خون بها) واجب بوتا ہے۔
- وہ مقتول جو باغیوں، ڈاکرزنوں، یا حربی کا فروں کے ہاتھ مارا جائے مگرزخم کگنے کے بعد د نیوی زندگی کا کوئی نفع اور داحت اے حاصل ہوئی ہو۔

ان سب صورتوں میں مقتول اگر چہ شہید کی قسم اوّل نہیں ، گرقسم دوم میں داخل ہے بعنی آخرت میں اسے درجہ شہادت نصیب ہوگا۔ درجہ شہید کے احکام جاری نہ ہونگے۔

- (٢) جس نے کسی کا فر، باغی، ماڈاکو پرحملہ کیا گروارخطا ہوکرخودکولگ گیا جس ہے موت واقع ہوگئ۔
  - (٣) مسلم مما لك كى سرحد كايبره ديينه والا وه مجابد جود بإن طبعي موت مرجائے۔

- (٢) جس فے صدق دل سے اللہ کی راہ میں جان دینے کی دعا کی ہو پھرطبعی موت مرجائے۔
  - (۵) جوظ المول سے اپنی یا ایٹ گھروالوں کی جان بچانے کیلئے لڑتا ہوا ماراجائے۔
    - (٢) جوابنامال ظالمول سے بچانے یا چیزانے کیلے اُڑتا ہوا ماراجائے۔
      - (2) حکومت کامظلوم قیدی جوقید کی مجدے مارا جائے۔
    - (٨) جو (ظلم سے بحنے کیلئے)روپش ہواورای حالت میں مرجائے۔
- (۹) طاعون سے مرنے والا، نیز اس میں وہ خض بھی داخل ہے جوطاعون کے زمانے میں طاعون کے بغیر

ہی وفات یا جائے بشرطیکہ جس بستی میں ہوو ہیں تواب کی نتیت سے اور صبر کیساتھ تھم رار ہے راوفرارا ختیار نہ کرے۔

- (١٠) بيكى بيارى (استقاء ياسهال) مين وفات بإن والا
  - (۱۱) نمونيه کامريض\_
  - (۱۲) سِل کامریش\_
- (۱۳) مرگی کے مرض سے یاکسی سواری سے گر کر ہلاک ہونے والا۔
  - (۱۴) بخاريش مرنے والا۔
- (10) جسكى موت مندر كسفريس الليال (متلى، قے) لكنے سے واقع ہوئى ہے۔
- (١٦) جَوْخُصُ اپنی بیاری میں چالیس مرتبہ "لااله الاانت سبحانک انّی کنت من الظلمین " کے

اورای بیاری میں وفات یا جائے۔

- (١٤) جسكى موت اچھو لكنے سے ہوئی۔
- (۱۸) جسکی موت زہر یلے جانور کے ڈسنے سے ہوئی ہو۔
  - (١٩) جي كى درند نے پياڑ ڈالا ہو۔
    - (٢٠) آگ مين جل كرمرنے والا۔
    - (٢١) بإنى من ووب كرمرف والا
  - (۲۲) جس پرکوئی ممارت یاد بوار وغیره گریژی ہو۔
  - (۲۳) جس مورت کی موت حالب ممل میں ہوجائے۔
- (۲۴) نفاس والی عورت، جسکی موت ولادت کے وقت ہو کی ہو، یا ولادت کے بعد مدّ ت نفاس ختم ہونے

ہے پہلے۔

(۲۵) جومورت كنوارى بى وفات ياجائـ

(۲۷) جوعورت اپنے شوہر کے کسی اورعورت سے تعلق (زوجیت وغیرہ) کے غم پر صبر کرے۔ اور اس حالت میں مرجائے۔

(٢٤) وه يا كباز عاش جوا يناعش جهيائ ركھاور غم عشق ميس مرجائے۔

١٨) جيءُ ريب الولني هن موت آ جائے۔

(٢٩) وين كاطالبعلم\_

علامہ ثامی نے نقل فرمایا ہے کہ اس میں وہ عالم وین بھی داخل ہے جوتد رئیں کا مشغلہ رکھتا ہوا گرچہ دن بھر میں ایک ہی درس دے باتا کیف کا مشغلہ رکھتا ہو، دن بھرعلم وین میں منہمک رہنا شرطنہیں۔

(۳۰) وه مؤذن جوم ثواب كيلئے اذان ديتا ہو ( تنخواه يا اجرت مقصود نه ہو ) ۔

(۳۱) اینے بوی بیچ کی خبر گیری کرنے والا، جو ان کے متعلق اللہ کے احکام بجا لائے اور انکو حلال کھائے۔

(۳۲) سياد يانتدارتاجر

(۳۳) جوتا جرمسلمانوں کے کی شہریس کھانے کی چیزیں (طعام) پہنچائے۔

(۳۲) جس نے اپنی زندگی مدارات (اچھےسلوک) میں گزاری ہو (لیتنی بر بے لوگوں کے ساتھ بھی شرعی تھم کے بغیر براسلوک نہ کرتا ہو)۔

(٣٥) است كر بكار كووتت سنت برقائم رہے والا۔

(my) جورات كوباوضور ف اوراى حالت ش انقال بوجائـ

(٣٤) كرن وفات يانے والا

(۳۹) جوچاشت کی نماز (صلوة الفتی) پڑھے اور ہر مہینے تین روزے رکھے اور وتر نہ سفر میں چھوڑے، نہ اقامت میں۔



(۴۰) ہررات سورة کیلین پڑھنے والا۔

(١١) جو مخص أنخضرت عليف يرسوم تبددرود شريف يرسع\_

\*\*\*

# عمامين

سوال نمبرا

| صحيح/غلط       | درج ذیل مسائل میں سے محے اور غلط کا انتخاب سیجئے:                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                | (۱) شهیداخروی کوشهید کامل بھی کہتے ہیں۔                              |
|                | (۲) شهیداخروی وه ہوگا جس کوآخرت میں شہادت کار تبانصیب ہوگا۔          |
| □ □ - <i>←</i> | (۳) شہیدد نیوی واخروی بننے کے لئے حدث اصغراور اکبرسے پاک ہونا ضروری۔ |
|                | (٣) شهيدكامل كوندسل دياجائے گااورنه بى اس كاخون صاف كياجائے گا۔      |
|                | (۵) آگ میں جل کرمرنے والابھی شہیداخروی کے حکم میں ہوتا ہے۔           |
|                | سوال نمبر٢                                                           |
|                | مخضر جواب دیں:                                                       |
|                | (۱) شهید کی کتنی قسمیں ہیں؟ انکی تعداداور نام قلمبند سیجئے۔          |
|                | <i>چ</i> اب                                                          |

| (٢) شهيداخروي بننے كے لئے كم ازكم دوشر طيس لكھيں۔                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>چ</i> اپ                                                                               |    |
| (٣) شہیدکائل کے کہتے ہیں؟                                                                 |    |
| <b>جوابِ</b>                                                                              |    |
| (٣) شہید کے جسم سے اسلحہ، جبکٹ وغیرہ اتار دی جائے گی یانہیں؟                              |    |
| حواب                                                                                      |    |
| (۵) شهیداخروی کی کتنی قشمیں ہیں؟                                                          |    |
| چوا <u>ب</u>                                                                              |    |
| <i>حوال نمبر۳</i>                                                                         | س  |
| صیح صورت کے سامنے ( سر ) کانشان لگائیں:                                                   |    |
| (۱) شهیدکال !                                                                             |    |
| اسکونسل نہیں دیا جائے گا۔                                                                 |    |
| اس کے لئے صرف لحد بنائی جائے گا۔ □ اس کے لئے صرف لحد بنائی جائے گی۔                       |    |
| وال نمبره                                                                                 | سر |
| ج ذیل حضرات کے حالات پڑھئے اور پھریہ سوچ کر کہ بیشہید کی کس فتم میں داخل ہوتا ہے اس کے عز | כנ |
| افيمله يجيئة:                                                                             |    |
| حالات عسل دياجائے گا عسل نہيں دياجائے گا                                                  |    |

| عنسل نہیں دیا جائے گا | اعشل دیاجائے گا | حالات                                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                       |                 | (۱) امجد کاا یکسیڈنٹ میں انقال ہو گیا۔                   |
|                       |                 | (۲) احد ڈاکوؤں کی فائر نگ میں زخمی ہوااور پکھ دنوں ہیتال |
|                       | ·               | میں رہ کرفوت ہو گیا۔                                     |

|   |   | (٣) جنابت كى حالت من زامدميدان جهاد من رشمن ك     |
|---|---|---------------------------------------------------|
|   |   | گوله لگنے ہے موقع پر ڈھیر ہوگیا۔                  |
|   |   | (۴) دین کاطالبعلم بخار میں فوت ہوجا تا ہے۔        |
|   |   | (۵)وہ فوجی جومیدان جہاد میں دل کادورہ پڑنے سے     |
|   |   | مرجائے۔                                           |
|   |   | (۲) کی بھی حربی کافرنے مسلمان کو ٹینک کے نیچے     |
|   |   | روندو الا_                                        |
|   |   | (4) غاندانی لڑائی میں کوئی شخص ڈنڈوں کی ضرب ہے بے |
|   |   | قصور مارا جائے گا۔                                |
|   |   | (۸) کا فروں کے ہاتھ سے وہ زخی مجاہد جو چندون علاج |
|   |   | معالجہ کے بعد نوت ہوجائے۔                         |
|   |   | (٩) ایمامقول جس کے ورثہ نے قاتل کاخون معاف        |
|   |   | كرديااوراس سےريت پرملح كرلى۔                      |
|   | · | (۱۰) ٹرین سے کٹ کر ہلاک ہونے والاشخص۔             |
|   |   | (۱۱) بم دھاکے میں مارا جانے والامسلمان            |
|   |   | (۱۲) دہشت گردوں کی فائرنگ ہے ہلاک ہونے والاشخص    |
|   | · | (۱۳) پولیس مقالبے میں ماراجانے والا ڈاکوں         |
|   |   | (۱۴) ڈاکوں کی فائرنگ ہے مرنے والاسیابی            |
|   |   | (۱۵) جے دشمن نے زہر دے کر مار دیا ہو              |
|   |   | (١٦) فدائي حلے ميں اپنے آپ کو مارنے والا شخص      |
| L | L |                                                   |

|   | (۱۷) کسی ظالم کے تیزاب پھینکنے کی وجہ ہے جبلس کر ہلاک |
|---|-------------------------------------------------------|
|   | ہونے والشخص                                           |
| * | (١٨) كى شخص نے دوسرے كودريايا كنوس ميں ۋيوديا         |
| • | (19) پولیس کے ٹارچر اور تشدد سے ہلاک ہونے والا ناحق   |
|   | مرزم                                                  |
|   | (۲۰)ایی بوری بندنش جس پرتشدد کے نشانات ہو             |

## اللا تساله المحالية ا

# زكوة كے احظا

🕸 . زكوة كى اقسام

انصابِ ذكوة 🕸

ا قرض کے احکام

ا صدقة الفطركاحكام

اعشر کے احکام



# زكوة كے احظا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: اَقِيْمُواالصَّلُوةَوَاتُواالزَّكُوةَوَاقُرِضُواللَّهَ قَرُضاً حَسَناًوَّمَا تُقَدِّمُوًا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنُ خَيْرِتَجِذُوهُ عِنْدَاللَّهِ هُوَخَيْراًوَّاعُظَمَ اَجُوًا (الرَّلِ.مَ)

ترجمہ: نماز قائم رکھواورز کو ۃ دیتے رہواوراللہ تعالیٰ کوقرض دواچھی طرح پرقرض دیتااورتم اپنے آ گے جو نیکی سبیجو گے اس کواللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ یاؤگے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنَ اتَاهُ اللهُ مَالاَقَلَمُ يُوَّذِ كَاتَهُ مُثِلَ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُمَ عَالَحُدُ بِلِهُ إِمَّيْهِ. يَعْنِى. شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبُيَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاحُدُ بِلِهِ إِمَتِيْهِ. يَعْنِى. شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ شُحَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبُيَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاحُدُ بِلِهِ إِمَّا يَعْنِى. شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### ز كوة كے معنى :

لفتِ عربی میں ذکوۃ کے معنی "یاک کرنا "اور "نشودنما "کے بیں اور شریعتِ مقدسہ کی اصطلاح میں ذکوۃ کے معنی ہیں:

"تَهْلِيُكُ مَالٍ مَخْصُو صِ لِمُسْتَحِقِّه لِشَرَاثِطَ مَخْصُوصَةٍ".

" كسى مستى شخص كوخصوص شرائط كے پائے جانے كى صورت ميں مال كے خصوص حصے كاما لك بناوينا زكاة كہلاتا ہے "۔

( فدکور ہ تعریف کے ہر ہر جُوستی شخص مخصوص شرائط مخصوص مال دغیر ہ کی تفصیل اپنے اپنے موقع پر آ رہی ہے۔ )

**\*\*\*** 

### ز كوة كي اقسام پراجمالي نظر:

عم كاعتبارى ذكوة كى دوسمين بين

- (۱) فرض بيے مال كى ز كو ق
- (٢) واجب جيس زكوة الرأس (يعنى افرادكي زكوة) جي "صدقة الفطر " كبتي بي-
  - پر فرض ز کو ہ بھی دوطرح کی ہے:
- (۱) سونے، جاندی، اموال تجارت اورمویشیوں کی زکو قداسے جارے معاشرے میں "زکو ق" کہتے ہیں۔
- (٢) زمين كى بيداوار ، كهيتول ، سبر يول اور كيلول كى زكوة جيه بهار عرف بيس "عُشر " كهتي بيل-

**\*\***\*

### ز کوة کے فرض ہونے کی شرائط:

(مراداس سے ذکو ۃ المال کی مہانتم سونے، فیاندی،اوراموال تجارت کی ذکو ۃ ہے)

کسی شخص پرزکوۃ فرض ہونے کیلئے درج ذیل تمام شرا کطاکا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے ان میں سے کوئی ۔
ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو ذکوۃ فرض نہیں ہوتی۔ان میں بعض شرا کطاتو وہ بین جنکا تعلق خودا س شخص سے ہے جس پر زکوۃ فرض نہوتی ہے۔اور بعض شرا کط وہ بیں جنکا اس مال میں پایا جانا ضروری ہے جس پرزکوۃ کا تھم لا گوہوتا ہے۔
ز کوۃ فرض نہوتی ہے۔اور بعض شرا کط وہ بیں جنکا اس مال میں پایا جانا ضروری ہے جس پرزکوۃ کا تھم لا گوہوتا ہے۔
(بدائع ۲۰۲/۲)

ليجيئ ابتفصيل ملاحظ فرمائين:

وه شرطین جو شخص میں پائی جانی ضروری ہیں:

خوداس خف مي چار شرطيس پاياجا ناضروري ين:

(١) اسلام: مسلمان مونا لبندا كافرېرز كو ة فرض نبيس موتى \_

## 265 265 The State of the State

- (٢) حريت: آزاد مونا \_البذاغلام يرزكوة فرض نبيس موتى \_
- (٣) بلوغ : بالغ مونا\_للذانا بالغ يرز كوة فرض نبيل موتى خواه وه كتناي مالدار كيول نه مو\_
  - (١٧) عقل: عقلمند بونا البذاياكل يرزكوة فرض نبين بوتى -

وه شرطيس جومال مين يائي جانا ضروري بين:

خود مال میں مندرجہ ذیل شرائط کا پایاجا ناضروری ہے۔

- (۱) ملک تائم ہونا : زاؤہ فرض ہونے کے لئے شرط ہے کہ اس مال پر" ملک تام" حاصل ہواور کی چیز پر ملک تام (مکل ملکیت) کے حاصل ہونے کیلئے دوبا تیں ضروری ہیں:
- () کسی چیز کے مالک ہونی کے ساتھ ساتھ وہ چیز اسکے قبضے میں ہوکہ جب جا ہے اس میں کوئی بھی تصر ف کرسکے۔اگر کوئی چیز ملکیت میں تو ہے گرا بھی اس پر کھمل قابض نہیں ہے تو زکو ہ فرض نہیں ہوگ کیونکہ ملک تام نہیں ہے۔

مثال: جیے عورت کا مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے پہلے مالک ہونا۔ ملکِ تام نہیں ہے۔ لہذا مہر پرز کو ة فرض نہیں ہوتی۔ البقد اگر قبضہ کرلے تب ملکِ تام کی وجہ سے ذکو ة فرض ہوگی۔

(ب) کسی چیز کا مالک ہوتا۔ لہذا اگر کوئی چیز صرف قبضے میں ہے لیکن اسکامالک نہیں ہے تب بھی زکوۃ فرض نہیں ہوتی ، کیونکہ ملکب تاتم نہیں ہے۔

مثال: جیے مسلمان کے پاس امانت کے طور پرد کھے ہوئے کسی کے پیمے۔ بیرقم مسلمان کے قبضے ہیں تو ہے گر چونکد اسکی ملکت نہیں ہے لہذا اس برملک تام نہیں ہے۔

### (٢) مال كانصاب كى بفقر بونا:

وہ مال جسکا آ دی مالک ہو، نصابِ زکوۃ کی ابتدر ہو۔ اگر مملوکہ مال نصاب کی مقدار سے کم ہے تب بھی زکوۃ فرض نہیں ہے۔

(وہ مال جنگی زکوۃ نکالنافرض موتاہان میں ہرایک کانصاب مختلف ہوتاہے، جسکی تفصیل نصاب کے بیان میں آرہی ہے)

(۳) حاجتِ اصليهِ سے ذائد جونا:

## 266 266 PACTOR STATE OF THE STA

بقدرنصاب مال کاانسان کی" حاجتِ اصلیه " (لیمنی ضروریاتِ زندگی) ہے زائد ہوتا۔لہذاوہ مال جوانسان کی" حاجتِ اصلیہ " میں شامل ہواس پرز کو ة فرض نہیں ہوتی۔

### (١) حاجب اصليه كي تشريح:

حاجتِ اصلیہ ہے مرادانسانی زندگی کی وہ ضرورت ہے جے اگر پورانہ کیا جائے تو اسکے ہلا کت میں پڑجانے کا اندیشہ ہو۔الی ضرورت کیلئے کام آنے والی اشیاء درج ذیل ہیں:

- (۱) رہائش مکان۔ (۲) نان ونفقہ۔ (۳) سردی اور گرمی ہے بچاؤ کیلئے بدن کے کپڑے۔
  - (٣) حفاظت كى غرض مے خريدا موااسلى، بندوق رائفل وغيره۔

یہ چیزیں نہ ہوں تو واقعۃ انسان کے ہلاکت میں پڑجانے کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔

اوربعض الی چیزی بھی " حاجت اصلیہ " میں شامل ہوتی ہیں۔ جن کا براہ راست انسانی زندگی کو ہلاکت سے بچانے کیماتھ تعلق تونہیں ہے گران کے نہ ہونے کی صورت میں ہلاکت کا کم از کم امکان ضرور رہتا ہے کسی نہ کی درجہ میں ان سے محروم شخص بھی ہلاک بی تصور کیا جاتا ہے۔

جیے (۱) قرض کا ہونا۔ چنانچہ مقروض کے پاس اگر چہ نصاب کی بقدر مال ودولت: گراہے بھی حاجتِ اصلیہ میں مشغول تھو رکیا جائے گا کیونکہ مقروض کو بھی قرض ادانہ کرنے کی صورت میں قید وبند کی صعوبتیں برداشت کرنا اور جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے جوا کی طرح سے ہلاکت ہے۔ اور یہ مال اس ہلاکت سے دفاع کا سبب بن سکتا ہے لہذا یہ حاجتِ اصلیہ میں شامل ہے۔

- (٢) آلات صنعت وحرفت جي آدي اي روز گاركيك استعال كرتا بـ
- (٣) گھر کاسامان جیسے برتن فرنیچروغیرہ جوروزمر ہاستعال میں آتا ہے۔
- (٣) سواری جس کے ذریعے انسان روزگا رعلائ معالجہ اور بہت ی ضرور بات میں فائدہ حاصل کرتا ہے۔
- (۵) دینی کتب کیونکدان کے نہ ہونے کی صورت میں جہل باتی رہتا ہے جوعلاء کے ہاں ایک طرح کی ہلاکت ہے بالم کی چویا ہے۔ ہلاکت ہے بالم کے بغیر تو انسان محض چویا ہے۔
  - (۵) مال کا"فارغ عن الدّين "مونا:

مال کا" ذین" ہے خالی ہونا۔ اگر کسی شخص کے پاس نصاب کی بقدر مال موجود ہو گراس پر " ذین" بھی ہے تو اس پرز کو ۃ فرض نہیں ہوتی۔

## 267 (KIC:17) (Sec.) 267 (Sec.) 26

("دَین" کوہمارے ہاں اردو میں قرض کہہ سکتے ہیں گریہ ایک فقہی اصطلاح ہے جس کے بارے میں تفصیل آئندہ سطور میں مستقل عنوان کے تحت آرہی ہے)

### (٢) مال کا"نای" ہونا:

نامی "نمو" سے اسمِ فاعل کا صیغہ ہے، مطلب سے ہے کہ مال ایسا ہو جو بڑھنے والا ہو۔خواہ وہ حقیقتاً بڑھتا ہوا نظراً نے جیسے جانورمولیثی وغیرہ توالدو تناسل کے ذریعے بڑھتے رہتے ہیں، خواہ وہ تقدیماً بڑھتا ہو کہ اگر بڑھانا چاہیں تواسے بڑھا سکیس۔ جیسے سونا، چاندی (خواہ سمی بھی شکل ہیں ہو) اور رویئے پیسے وغیرہ (خواہ سمی ملک کی رائج الوقت کرنسی ہو)۔

لہذاوہ چیزیں جونا می نہیں ہیں جیسے ہیرے جواہرات ،موتی ، یا قوت ، ذَیَہ جدوغیرہ اگر تجارت کیلئے نہ ہوں تو ان پرز کو ہ نہیں ہے ،انکا تھم عروض (سامان) کی طرح ہے۔البقة اگر تجارت کیلئے ہوں تو زکو ہ فرض ہوگ ۔

#### \*\*\*

(مندرجہ بالاتمام شرائط کی موجودگی میں زکو ۃ فرض موجاتی ہے گرز کو ۃ کااداکرنا کب واجب موتاہے)اس میں درج ذیل تفصیل ہے:

### ز كوة اداكرناكب فرض موتابع؟

مندرجه بالاشرائط كيهاته اكرنصاب كى بقدر مال پرچاند ك حساب ملى ايك سال كزرجائ توزكوة كا اداكرناواجب بوجا تائے فقهى زبان ميں اس شرط كو " كولان كول" (يعنى سال كا گزرجانا) كہتے ہيں۔

- سیمسکدخوب ولنشین رہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کیلئے سال کے شروع اور آخریس نصاب کا کامل ہونا ضروری ہے درمیان سال میں نصاب جا ہے کم ہوجائے، بشر ایکددرمیان سال میں نصاب بالکل ختم نہ ہوا ہو۔
- (۱) کس خفس کے پاس کیم محرم سامین اسکو کھمل نصاب موجود ، و، رکھے الا دّل ۱۳۲۳ اسکو پاس نصاب سے کم مال رہ گیا بالکل ختم نہیں ہوا ، کیم محرم ۱۳۲۳ اسکو چرکھمل نصاب تھا تو چونکہ سال کے آغاز اور اختیام میں کھمل نصاب کا مالک ہے لہٰذا اس پرز کو قادا کرنا واجب ہے۔
- (٢) ت ع فحض كے پاس كم ذى الحجست اصير كمل نصاب تھا، اربيج الاوّل ٢٣٣ احكونصاب بالكل فتم

ہوگیا، پھر ۲۰ رئیج الثانی ۱۳۳۳ ہے کو نصاب کی بقدر مال کا مالکہ بن گیا، یہاں تک کہ کیم ذی الحجہ ۱۳۳۳ ہے کو کمل نصاب کا مالکہ تھا تو اس شخص پراس تاریخ کوزکو قفرض نہیں ہے کیونکہ جب نصاب پرسال شروع ہوا تھا تو ۱۰ رہیج الاقول کے دن نصاب بالکل ختم ہوگیا تھا لہٰ ذاز کو قاکا تھم ساقط ہوگیا۔ ۲۰ رہیج الاقول ۱۳۳۰ ہے کو دوبارہ نصاب کمل ہوا تو سال کا آغاز ہوگیا پھر ۲۰ رہیج الاقول سے کیا جائے گا چنا نچہ آئندہ سال ۲۰ رہیج الاقول ۱۳۳۵ ہوگی نصاب رہا جا ہے اس در میان کم ہوگیا ہوتو آئندہ سال ندکورہ تاریخ کوزکو قافرض ہوگی بشرطیکہ اس در میان میں بھی نصاب بالکل ختم نہ ہوا ہو۔

### "مالِ متفاد" كاحكم:

اگرسال کے آغاز میں کمی شخص کے پاس نصاب کی بقدر مال ہوتو اس پرز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔اب آئدہ
سال نصاب پرمقررہ تاری (جس تاری سے نصاب شروع ہواتھا) کو جب ذکو ۃ کا اداکر نافرض ہوجا تا ہے۔اس تاری کے
سے پہلے پہلے اس مال کی جنس میں سے اس شخص کو جو مال حاصل ہوتار ہا ہے اسکو" مال مستفاد" کہتے ہیں۔خواہ یہ مال
سی بھی طریقے سے اسکی ملکیت میں آیا ہوخواہ ھیہ (Gift) کے ذریعے یا عمراث کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے یا میراث کے ذریعے یا تجارت کی تعرین کی میراث کے ذریعے یا تجارت کے دریعے کے دریعے یا تجارت کے دریا کے دریا کے دریعے یا تجارت کے دریعے یا تجارت کے دریعے یا تجارت کے دریت کے دریا کے دریعے کے دریا کے دریعے کے دریا کے دریعے کے دریعے

اس مال کا تھم بیہے کہ زکوۃ کی اوائیگی کی تاریخ سے پہلے پہلے جو مال بھی حاصل ہواا ہے ای نصاب زکوۃ کیساتھ شامل کرتے ہوئے رقم برز کوۃ فرض ہوگی۔

یا در ہے کہ سونا چا ندی ، رائج الوقت کرنسی اور مال تجارت شریعت کی نظر میں ایک بی جنس ہے۔ البتہ جانور دوسری جنس ہے۔

### مثال ہے توضیح:

کی فض کے پاس کم فتر م مراس اے اور کی جار مراس اور کور کی ہم اور کے کہیں سے ملے تو چونکہ بدر قم نصاب کے بقدر ہے البذااس پرزکوۃ فرض ہوگئی۔اب اس ذکوۃ کی ادائیگی کم محر مراس اور کورض ہوگی (بشر طیکہ اس نصاب پراس طرح مال گزرجائے کہ سال کر رجائے کہ سال کے دوران بدرو بے بالکل فتم نہ ہول خواہ کسی موقع پر کم ہوگئے ہول) کم محرم کے بعد صفر کے آخر میں اس کو باب کے ترکہ سے اسکے بھائی نے بطور تخریس اس کو باب کے ترکہ سے اسکے بھائی نے بطور تخداور صد یہ بچھ دیال ہی جو جن کی لاگت ایک بزار پاکستانی رو بے ہیں۔ جمادی الاقل کے شروع میں کاروبار میں نفع ہوادس بزاررو بے مزید بلاگئے۔

میخص سرکاری ملازم بھی ہے ماہوار ۲۰ ہزاررو پے بخواہ ملتی ہے جو گھریلوضروریات میں خرچ ہوجاتی ہے۔اس

## 269 PA 26

ے کچھنیں بچنا تاھم ذی الحبر ۱۳۲۳ اھ کوجو ماہوار تخواہ ملی اس میں سے پانچ ہزارروپے باقی تھے کہ کم مر۲۳ اے کا جاند نظر آگیا۔

اس صورت میں ذکوۃ کا تھم ہے ہے کہ کیم محر مہر ہیں اے کونصاب پر سال کے شروع ہونے کے بعدا گلے سال کیم مرس سے اس سنقاد" کہتے ہیں۔
کیم محر مہر س سے متنا مال اور رقم مختلف طریقوں سے حاصل ہوئی اسکوفقہ کی اصطلاح میں " مال مستقاد" کہتے ہیں۔
چنا نچے سال بحر میں جمع ہونے والے مال مستقاد کی کل رقم ایک لا کھ سولہ ہزار روپے کواصل نصاب (جس پر سال شروع ہوا تھا) دس ہزار روپے کواصل نصاب (جس پر سال شروع ہوا تھا) دس ہزار روپے کیسا تھ جمع کر کے کل ایک لا کھی جیس ہزار پر ذکوۃ اداکر نافرض ہے۔

\*\*\*

ز کو ہ کی ادائیگی کے مجھے ہونے کی شرائط:

زكوة كى ادائيكى كے جمع مونے كے لئے دوشرطين بين:

(۱)نیت (۲) تملیک

بہلی شرط: زکوۃ کی ادائیگی کے جمج ہونے کیلئے نیت شرط ہے جس میں تفصیل میے:

(۱) جب زکوۃ کی رقم اپنے مال سے الگ کر کے رکھے تو نیت کرنے کہ " میں زکوۃ کی نیت سے رقم الگ کرر ہاہوں" پھر جب مستخق زکوۃ مخض کوزکوۃ اداکر ہے تو دوبارہ زکوۃ دینے کی نیت کرناضروری نہیں۔

(۲) جسونت زکوۃ کی رقم اپنے مال سے الگ کر کے رکھی اسونت توزکوۃ کی نیت نہیں کی تواب مستحق شخص کو زکوۃ دیتے وقت نیت کرلے۔

(۳) اگر کوئی شخص براہِ راست کی مستحق کوئیس دینا چاہتا بلکہ کی نمائندہ وکیل کے ذریعے ستحق کوز کو ۃ کی رقم دینا چاہتا بلکہ کی نمائندہ وکیل کے ذریعے ستحق کوز کو ۃ کوز کو ۃ دینا چاہتا ہے تو اگر استحق زکو ۃ کوز کو ۃ کوز کو ۃ دینا چاہتا ہے تو اگر استحق زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔ دیتے وقت نیت کرے یا نہ کرے زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔

خلاصہ : ندکورہ بالا تین موقعوں میں سے کسی ایک موقع پر نتیت کرنا شرط ہے، اگر کسی بھی موقع پرز کو ہ کی نتیت کر کی تو شرط بورا ہونے کی وجہ سے زکو ہ ادا ہوجائے گی۔

اگر کسی بھی موقع پر نیت نہیں کی اور زکوۃ کی وہ رقم ابھی تک مستی شخص کے پاس موجود ہے اس نے خرچ نہیں کی تواب بھی موقع ہے نیت کر لینے سے زکوۃ ادا ہوجائے گی۔

## 270 270 P

ا گرفقیر (مستحق) نے وہ رقم استعال کرلی تواب نیت کا کوئی موقع نہیں رہالہذا شرط (نیت) نہ پائی جانے ک وجہ سے ذکو قادانہیں ہوئی۔

## بينكون سے ذكوة كى كوتى كاحكم:

کھرع سے ہمارے ملک میں سرکاری سطح پرز کو ۃ وصول کرنے کا نظام قائم ہے اس کی وجہ ہے بہت ہے مالیاتی اداروں سے زکو ۃ وصول کی جاتی ہے۔ کمپنیاں بھی زکو ۃ کاٹ کر حکومت کوادا کرتی ہیں۔

اس کے بارے میں محم شری کی تفصیل ہے ہے کہ جہاں تک بینکوں اور مالیاتی اداروں سے زکوۃ کی کوتی کا تعلق ہے تواس کو تی سے ذکوۃ ادا ہوجاتی ہے، دوبارہ زکوۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ احتیاطا ایسا کرلیں کہ میمری مقم سے جوزکوۃ کے گی وہ میں ادا کرتا ہوں۔ اس سے اس کی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے۔ دوبارہ نکا لئے کی ضرورت نہیں ہے ہ

#### \*\*\*

ضروری وضاحت: یہ بات ذہن نشین رہے کہ زلاۃ کی ادائیگی میں خودصاحب مال یا اسکے دکیل کی (مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق کسی بھی ایک موقع پر) نتیت ہونا شرط ہے۔ گرخوداس ستحق زلاۃ کو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ بیز کو ۃ کی رقم ہے۔

چنانچاگر کی ستی کوز کو ہ دیتے وقت خود تو ز کو ہ کی نیت کی گراہے یہ کہ کرز کو ہ دی کہ بیھد بیہ یا میری طرف سے انعام ہے یا میری طرف سے آپ کیلئے قرض ہے ۔ یا میری طرف سے عیدی ہے تو ان سب صور تو ں میں ز کو ہ ادا ہوجائے گی۔

وضاحت: زکوۃ کی ادائیگی کیلئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بعید وہی چیزیار قم دے جس میں زکوۃ فرض ہوئی ہے بلکہ زکوۃ کی رقم ہے مستحق شخص کیلئے کپڑے، جوتے، کھانے پینے کی اشیاء، دوائی، سواری، کھلونا، کتابیں یاکوئی بھی چیز خرید کرمالک وقابض بناکردے دی توزکوۃ ادابوجائیگی۔

دوسری شرط: زکوۃ کی ادائیگی کیلئے دوسری شرط (جیبا کہ زکوۃ کی تعریف سے ظاہر ہے)" تملیک" ہے۔

تمليك كامطلب: تمليك كامطلب يهيئ كدركوة كىرقم متحقّ زكوة كوكمل مالك وقابض بناكردينا

## 26 (KIL:17) Story 271 271 37 CONT.

ال تفصيل معلوم مواكه جهال تمليك كى ميشرط نه يائى جائے توز كوة ادائبيں موگى۔

(۱) تملیک نہ پائے جانے کی ایک صورت میہ ہوسکتی ہے کہ وہ خص جسکوز کو ق کی رقم دی ہے اسکو مالک ہی نہیں بنایا۔

مثال: جیسے کی شخص نے زکوۃ کی رقم سے کھاناخرید کردسترخوان نگادیا اور فقراء وسکین سے کہد دیا کہ جتنا چاہیں کھاسکتے ہیں گرید کھانا آپ کہیں اور نہیں لے جاسکتے۔اس طرح کرنے سے زکوۃ ادانہیں ہوئی کیونکہ تملیک نہ ہونے کی وجہ سے ادائیگی زکوۃ کی شرطنہیں یائی گئی۔

"تملیک" نہ ہونے کا ثبوت میہ ہے کہ انہیں کھانا کھانے کی اجازت تو وے دی گئی ہے، جسے اصطلاح میں "اباحت" کہتے ہیں۔ گرتملیک نہیں پائی گئی کیونکہ انہیں کھانے کے بارے میں ہرتم کے تصرّف سے روک دیا گیا کہ وہ نہیں لے جاسکتے ہیں اور نہ کسی اور کودے سکتے ہیں۔

لیکن اگر کھانا خرید کر ستحق افراد کو اس طرح مالک بنا کر دے دیا کہ وہ جس طرح چاہیں ہیں تھر ف کریں تواب زکو قادا ہوگئ کیونکہ کھانا اب انکی ملکیت ہیں آگیا ہے خواہ خود کھا کمیں، کسی اور کو دے دیں، نیچ دیں یا کہیں گرادیں۔

(۲) تملیک کی شرط نہ پائی جانے کی دوسری صورت میہ دوسکتی ہے کہ ذکو ق کی رقم ایسے مصرف میں استعال کردی جائے جس میں مالک بنے کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں ہے۔

جیسے زکا ق کی رقم مسجد، مدرسے کی تغییر، کتب کی خریداری ، کنوال کھودنے ، پانی کی سبیل لگانے میں خرج کر دی تو کسی صورت میں زکا قادانہیں ہوئی وجہ رہے کہ ریدکام کار خیر ضرور بیں گریدالی اشیاء بیں جوخود کسی چیز کی مالک نہیں ہوتیں۔

ای طرح زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے کے اساتذہ یا کسی جگہ کے ملازم کی تخوٰاہ بھی اوانہیں کی جاسکتی۔ابیا کرنے سے زکوٰۃ اوانہیں ہوتی۔



### حيلة تمليك كامطلب:

بسااوقات مدارس عربيه بين اساتذه، ملازمين كي تخواجي اداكرنے كيلئے رقم عطيات كے فند ميں موجود نبيس

## 46 (612:15) HO 2 (272) 1 (6) HO 3 (1) HO

ہوتی صرف زکوۃ کے فنڈ میں اتنی رقم ہوتی ہے کہ جس سے اساتذہ و طاز مین کی تخواہیں یا مسجد و مدر سے کی تغیری ضرورت پوری کی جاسکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف شریعتِ مطتمرہ ان ضرور یات میں ذکوۃ کی رقم لگانے سے مع کرتی ہے۔ چنا نچدار باب مدارس اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کیلئے ذکوۃ کی رقم میں "حیلہ تملیک" کرتے ہیں، جس میں حیلے سے ذکوۃ ادا ہوجاتی ہے، پھروہ رقم اپنی دیگر ضروریات میں صرف کرتے ہیں۔

حلة تمليك كيلي عموماً يصورت اختياري جاتى ب:

حيلة تمليك كي پهلي صورت:

کسی مستق زکوۃ شخص کوزکوۃ کی بھاری رقم دیکریے ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کو بیزکوۃ کی رقم دی جارہی ہے، آپ اگر چاہیں تاکہ پھرار باب مدارس اپنی صوابدید ہے، آپ اگر چاہیں تو اس پر قبضہ کرنے کے بعد دوبارہ مدرسے میں جمع کراسکتے ہیں تاکہ پھرار باب مدارس اپنی صوابدید سے بیرقم کسی بھی مصرف (تقمیر یا اساتذہ وغیرہ کی تخواہوں) میں استعال کرلیں۔

چنانچہ حق زکو ہ شخص وہ رقم اپنے قبضے میں کیر تھوڑی دیر بعددوبارہ ارباب مدارس کوعطیہ کردیتا ہے۔
پہلے زمانے کے نامور فقہائے کرام نے حیلہ تملیک کی میصورت کھی ہے گرچونکہ آج کل عمو مآبی صورت دکھلا و سے کی ہوتی ہے زکو قدینے والا مجھتا ہے کہ میں بچ چھاسے مالک نہیں بنار ہا بلکہ واپس لینے کیلئے بس فرضی کاروائی کررہا ہوں ای طرح زکو قدینے والا بھی مجھتا ہے کہ مجھے بیز کو قکی رقم دیکر ایساما لک نہیں بنایا جارہا کہ جہاں جا ہوں بیر رقم استعمال کروں بلکہ ذکو قدی تملیک کا کھیل کھیلا جارہا ہے۔

چونکہ اس صورت میں واقعہ تملیک نہیں یائی گئی بلکہ اسکی طاہری صورت ہوتی ہے جس میں تملیک کی روح نہیں ہوتی ۔لہذااس دور کے فقہائے عظامؒ اس صورت سے منع کرتے ہیں۔

### حيلة تمليك كي بغبار صورت:

البقة حیلہ تملیک کی وہ بے غبار صورت جس پراہلِ فتو کی ، فتو کی صادر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ سخق زکوۃ کو ترغیب دی جائے کہ وہ اتنی قم کہیں سے قرض کیکر مدر سے میں دے دے (تاکہ اسکو مفت میں ثواب ل جائے) چنانچہ اگروہ کہیں سے قرض کیکر مدر سے میں ویدے توزکوۃ کی قم اسے دیدی جائے تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکے۔ اگروہ کہیں سے قرض کیکر مدر سے میں ویدے توزکوۃ کی قم اسے دیدی جائے تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکے۔ حیلہ تملیک کی بیصورت معزات فقیائے عظام کو پہند ہے کیونکہ اس میں واقعۃ فقیرکو مالک بنانای مقصود ہوتا ہے۔

#### \*\*\*\*

نصابِ زكوة كي تفصيل:

ز کو ہ کے فرض ہونے سے متعلق ضروری" مباحث" سے قارغ ہونے کے بعد نصاب ِ ڈکو ہ کی تفصیل ذکر کی جائی ہے۔ جاتی ہے نصاب ِ ذکر ہ تا ہے۔ جاتی ہے نصاب ِ ذکر ہ تا ہے۔ اسلے میں درج ذیل عنوانات کے متعلق تفصیل ذکر کی جائیگی:

- (۱) سونے جاندی کی زکوۃ۔
- (۲) روپے پییوں کی زکو ۃ۔
  - (٣) مال تجارت کی ز کو 🖫
    - (٧) قرض کی زکوۃ۔
  - (۱) سونے کانصاب:

اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف اتنا سونا ہو کہ وہ نصاب کی مقد ارکو پہنچ جائے تو اس پرز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔ سونے کا نصاب میں شقال سونا ہے، جوموجودہ حساب سے ساڑھے سات تولیسونا ( 87.48 گرام ) بنتا ہے۔

(۲) جاندي كانصاب:

اگر کی شخص کی ملکیت میں صرف اتن جاندی ہو کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنے جائے تو اس پرز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔ اور جاندی کا نصاب ۱۰۰ دراہم میں۔ لہذا اگر کسی کے پاس صرف جاندی ۱۰۰ دراہم سے کم ہوتوز کو ۃ فرض نہیں ہوتی۔ موجودہ دور کے حساب سے اس کی مقدار ساڑھے باون تولہ (لیعن 612.35 گرام) جاندی ہے۔

ادرہے کہ زکو قادا کرنے والے فض کو اختیارہے کہ سونے یا جاندی کی زکو قادا کرتے وقت خواہ سونے جاندی کی زکو قادا کرتے وقت خواہ سونے جاندی کے دزن کا جالیسوال حصہ سونے یا جاندی کی شکل میں دیدے یا استے وزن کے پیمیے (روپوں کی شکل) میں دیدے۔یا استے روپوں سے کوئی بھی چیز ( کھانا ، کپڑے ،سامان) خرید کرستی زکو قافض کو مالک وقابض باکر دیدے۔

قیمت کا حساب لگانے کی صورت میں اس وقت کی رائج الوقت بازاری قیمت کا اعتبار کیا جائیگا۔ ضرور می وضاحت:

سونے اور جاندی میں مطلقا ہر حالت میں زکو ہ فرض ہوتی ہے خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہوں ، سوتا جاندی ڈلی ک شکل میں ہویا زیورات کی شکل میں ، سونے جاندی کے سکتے ہوں یا سونے جاندی کے برتن ، سون جاندی سے پردے یا دو پٹدو غیرہ پرکڑھائی ہو، خواہ مورت دو پٹر پہنتی ہویانہ پہنتی ہو۔

كھوٹ ملے ہوئے سونے جاندى كاتكم:

ا گرسونے یا جاندی میں کھوٹ شامل ہو ہونا جاندی خالص نہ ہو مثلًا سونے میں تانبا یا پیتل ملا ہوا ہواور جاندی میں ایلومینیم ملا ہوا ہوتو اسکی تین صور تیں ہوسکتی ہیں:

- (۱) سونا اور چاندي زياده ہے اور کھوٹ كم ہے۔
  - (r) مونا، جا ندى اور كھوٹ برابر سرابر ہيں۔
- (٣) سونااور جاندي كم باور كهوث زياده ب

ان صورتوں میں زکو ق کا تھم میہ کہ جہلی دونوں صورتوں میں جبکہ سوتا چا ندی کھوٹ سے زیادہ ہوں یا کھوٹ کے برابر ہوتو یہ کھوٹ بھی سوتا چا ندی کے تصاب کو دیکھا جائے گا۔
جائے گا۔

تیسری صورت میں جبکہ کھوٹ سونے چاندی پر غالب ہوتو وہ سونا جاندی بھی عروض بینی سامانِ تجارت کے تعلم میں ہوگا۔ تقلم میں ہوگا۔ تعلم میں ہوگا۔ میں معتبر ہوگا۔

### مال تجارت (عروض) میں زکوۃ:

سونے، چاندی اور مویشیوں کے علاوہ جو مال ہووہ سامان تجارت میں شامل ہے۔

### مال تجارت سے کیامراد ہے:

مالِ تجارت (عروض) ہے مراد ہر وہ مال ہے جواس نیت سے خریدا ہو کہ اسے تجارت میں لگا کیں گے یا آگے فر دخت کریں گے۔اور بینیت ابھی تک برقر ار ہو۔

- O لبذاوه مال جو آ کے بیچنے کے ارادے سے نہیں خریدا بلکہ گھر بلوضر وریات کیلئے خریدا ہے، (جیسے پہنے کیلئے کڑا، گھر بین پکانے کیلئے کڑا، گھر بین پکانے کیلئے کیائے کے واول کاٹرک، یا رہائش مکان تعمیر کرنے کیلئے پلاٹ خریدا) توبہ مال "مال تجارت" نہیں کہلائے گا۔
- ایسامال جوآ مے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ گھر بلوضروریات کیلئے خریدا تھا بعد میں اسے بیچنے کا ارادہ کرلیا تب بھی وہ مال مال تجارت نہیں ہے گا۔ اس لئے کہ جب اسے خریدا تھا اس وقت بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

نیکن میہ بات ملحوظِ خاطررہے کہ ایسامال بھن بیچنے کے ارادے سے تو مالِ تجارت نہیں بنمآلیکن اگر کوئی شخص (بالفعل) تجارت شروع کردے بینی ارادے کے بعد کسی سے سودا وغیرہ طے کر لے اور اسے نیچ دے تو یہ مال "مالِ تجارت " (عروش) بن جائے گا۔ چنانچہ حاصل ہونے والی قم پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

O اس کے برعکس جو مال تجارت کی نیت سے خریدا تھااوراس نیت کی وجہ سے مال تجارت (عروض) بن چکا تھا، کیکن اب اسے آگے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا مگر اب اسے تھا، کیکن اب اسے آگے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا مگر اب اسے اپنی رہائش میں استعال کرنے کا ارادہ کر لیا تو وہ مال بھی مال تجارت نہیں رہے گا۔ صرف اراد سے ہی اس کی" مال تجارت" ہونے کی حیثیت ختم ہوجاتی ہے۔

### مال تجارت مين نصاب زكوة:

مالِ تجارت (عروض) خواہ کسی تنم کا ہو (کیڑا ہویااناج، جزل اسٹور کا سامان ہویا اسٹیشزی ہمشیزی ہویا بیلی کا سامان) اگر سونے (ساڑھے سات تولہ) یا چاندی (ساڑھے باون تولہ) میں سے کسی ایک کی بازاری قیمت کے برابر ہوتواس مال پرز کو قافرض ہوجاتی ہے۔

پھرحولان حول (سال گزرنے) کی شرط کیساتھ اسکاادا کرنا فرض ہوجاتا ہے۔ نیت او تملیک پائی جائے تو ادائیگی حجے ہوجاتی ہے۔

### مال تجارت مين زكوة نكالنے كاطريقه:

مال تجارت کے نصاب پرسال پورا ہوجائے تو اسکی زکوۃ ٹکا لنے کاطریقہ یہے کہ کل مال تجارت کی بازاری قیمت لگا کی جائے یا کل رقم کے قیمت لگا کی جائے یا کل رقم کے اور اس کل قیمت کا (چالیسوال حصہ) ڈھائی فیصدر قم زکوۃ کے مستحق کو دیدی جائے یا کل رقم کے اڑھائی فیصد کے برابر دہی مال تجارت مستحق کو دیدیا جائے۔

ضروری وضاحت: مال تجارت میں خود دکان کی قیمت اور اس میں موجود فرنیچر کی قیمت ، اس طرح کارخانے میں مشینری کی قیمت کوشار نہیں کیا جائے گا۔

وجہ صاف ظاہر ہے کہ خود د کان اور اس میں فرنیچراور فیکٹری کی مشین چونکہ آگے بیچنے کی نتیت سے نہیں خریدی لہذاوہ مال تجارت میں شامل نہیں ہوگی۔

بلکداگراس نظرے دیکھاجائے کہ بیددکان فرنیچراورمشینری دغیرہ روزگارکا آلداور ذریعہ ہیں توبہ "حاجت اُصلیہ "میں شامل ہو گئے۔اورز کو قافرض ہونے کیلئے مال کا حاجتِ اصلیہ سےذائدہونا ضروری ہے۔

## F ( 1612:17) HO 2 (276) 2 (376) 2 (376) 2 (376)

لکین اگر کسی نے فرنیچر کی دکان بنائی یا ایسی دکان جس میں کارخانے کی مشینری فروخت ہوتی ہوتو اب میہ چیزیں مال تجارت میں شامل ہوگئی۔ کیونکہ ایسی دکانوں میں فرنیچر یامشینری بیچنے کے ارادے سے خرید کررکھی جاتی ہے۔

#### \*\*\*

### روپے پییوں میں زکوۃ کانصاب:

اگر کمی شخص کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا پاساڑھے باون تولہ چا ندی میں سے کسی ایک کی بازاری قبت کے برابرروپے موجود ہوں (خواہ کسی ملک کی کرنسی کی شکل میں ہوں جیسے ریال، ڈالر، یورو، دینار، پونڈ، رین، لیراوغیرہ) اوران پرسال بھی گزرجائے توان روپوں کی ذکو قادا کرنا فرض ہے۔

### كمينيول كي شيرز برزكوة كاحكم:

ای طرح کمپنیوں کے "شیئرز" بھی سامان تجارت میں داخل ہیں۔ادران کی دوسورتیں ہیں ایک صورت بے ہے کہ آپ نے کسی کی اس کے ذریعہ کمپنی کا منافع ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز اس مقصد کے لئے خریدے ہیں کہ اس کے ذریعہ کمپنی کا منافع (Dividend) حاصل کریں گے اوراس پرجمیں سالانہ منافع کمپنی کی طرف سے ملتارہے گا۔

دوسری صورت میہ کہ آپ نے کی کمپنی کے شیئر زود کھیٹیل گین 'کے لئے خریدے ہیں لینی نیت میہ کہ جب بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کوفر وخت کر کے نقع کما تیں گے۔اگر میہ دوسری صورت ہے لیمی شیئر زخر میدتے وقت شروع ہی میں ان کوفر وخت کرنے کی نیت تھی تو اس صورت میں پورے شیئر زکی پوری بازاری تیمت پر زکو ہ واجب ہوگی مثلاً آپ نے بچاس روپے کے حماب سے شیئر زخر میدے اور مقصد میتھا کہ جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کوفر وخت کر کے نقع حاصل کریں گے، اس کے بعد جس دن آپ نے زکو ہ کا حماب نکالا، قیمت بڑھ جائے گی تو ان کوفر وخت کر کے نقع حاصل کریں گے، اس کے بعد جس دن آپ نے زکو ہ کا حماب نکالا، اس دن شیئر زکی مالیت نکالی جائے گی اور اس پر ذھائی فیمد کے حماب سے ان شیئر زکی مالیت نکالی جائے گی اور اس پر فرھائی فیمد کے حماب سے زکو ہ اواکرنی ہوگی۔

لیکن اگر پہلی صورت ہے بینی آپ نے کمپنی کے شیئر ذاس نیت سے خریدے کہ کمپنی کی طرف ہے اس پر سالاند منافع ملتار ہے گا اور فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کے بیشیئر زمیں اس کمپنی کے کتنے اٹا نے جامہ جیں مثلاً بلڈنگ، مشیئری، کاریں وغیرہ اور کتنے اٹا نے نقذ ، سامان تجارت اور خام مال کی شکل میں جیں ، یہ معلومات کمپنی بی سے حاصل کی جا سکتی جیں ، مثلاً فرض کریں اٹا نے نقذ ، سامان تجارت اور خام مال کی شکل میں جیں ، یہ معلومات کمپنی بی سے حاصل کی جا سکتی جیں ، مثلاً فرض کریں

## 46 (RIC:17) \$ 277 \$ 277 \$ 18 PM

کرکی کمپنی کے ساٹھ فیصدا ٹائے نقد، سامانِ تجارت، خام مال اور تیار مال کی صورت میں ہیں اور جالیس فیصدا ٹائے بلڈنگ، مشیزی اور کاروغیرہ کی صورت میں ہیں تو اس صورت میں آپ ان شیئر ذکی بازاری قیمت لگا کراس کی ساٹھ فی مد قیمت پرز کو قادا کریں۔ مثلاً شیئر ذکی بازاری قیمت ساٹھ روپے تھی اور کمپنی کے ساٹھ فیصدا ٹائے قابل ذکو قتصے اور جالیس فیصد نا قابل ذکو قتصے تو اس صورت میں آپ اس شیئر ذکی بوری قیمت یعنی ساٹھ روپ کی بجائے اور جالیس فیصد نا قابل ذکو قتصورت میں احتیاطا ان علام معلوم نہ ہوسکے تو اس صورت میں احتیاطا ان شیئر ذکی بوری بازاری قیمت پرز کو قادا کریں۔ اور اگر کسی کہنی کے اٹائوں کی تفصیل معلوم نہ ہوسکے تو اس صورت میں احتیاطا ان شیئر ذکی بوری بازاری قیمت پرز کو قادا کردی جائے۔

شیئرز کے علادہ اور جتنے فائینانشل انسٹروئٹس ہیں جا ہوہ بوٹڈ زہوں یا سڑیفکیٹس ہوں، یہ سب نقد کے علم میں ہیں،ان کی اصل قیمت پرز کو قواجب ہے۔

#### \*\*\*

### اگرنصاب ہے کم متفرق اشیاء ہوں؟

اب تک تحریر کرده تفصیل اس صورت مین تقی که جب کسی کی ملکتیت میں صرف مونا، یا صرف جاندی، یا صرف مال تجارت یا صرف رویے ہوں۔

لیکن اگر کسی شخص کے پاس کوئی بھی نصاب پورانہ ہو بلکہ تمام چیز دل ٹی سے تھوڑ اتھوڑ اہو جو نصاب کی حد سے کم کم ہوتو اس میں عقلی طور پر درج ذیل صور تیں بن سکتی ہیں:

- (۱) تھوڑ اساسوٹا ہواور تھوڑی ی جاندی۔
- (۲) تھوڑ اساسونا ہوا در تھوڑ اسامال تجارت۔
  - (٣) تھوڑ اساسونا ہواور کچھروپے۔
- (۴) تھوڑ اساسونا ہوا ورتھوڑی تی جاندی اورتھوڑ اسامال تجارت
- (۵) تھوڑ اساسونا ہواورتھوڑی کی جائدی اورتھوڑ اسامال تجارت اور کچھے دو بے ہول۔
  - (۲) تھوڑی کی جا عمری ہوا در تھوڑ اسامال تجارت۔
    - (٤) تھوڑى ي چاندى جواور كچھرو كي۔
  - (٨) تھوڑى كى جائدى مواور تھوڑا سامال تجارت اور كچھرو يے۔
    - (٩) تھوڑا سامال تجارت اور کچھروپے۔



مندرجه بالاصورتول مين زكوة كاحكم:

مندرجہ بالاتمام صورتوں میں سے کوئی ی بھی صورت ہوان میں مجموعی قیمت کود یکھیں گے۔اگران صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں مجموعی قیمت ساڑھے باون تولہ جا ندی ماساڑھے سات تولہ سونا کی قیمت کے برابر ہو جائے تو زکو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔

\*\*\*

قرض اورز كوة كاتحكم: قرض كي دوصورتين بن:

(۱) خود مالدارآ دی پرقرض ہو،خوداس نے دوسروں کا قرض اواکرنا ہے، ایسے شخص کے پاس نصاب کی بفتر کی قتم کا مال ہے لیکن اس پر اتنا قرض بھی ہے کہ اگروہ قرض اواکر ہے تو بقید مال نصاب سے کم رہ جاتا ہے تو اس پر زکوۃ فرض نہیں ہے۔

کیونکہ حضرات فقہائے کرام کے فزدیک قرض" حاجات اصلیہ " میں شائل ہے جبکہ ذکوۃ کے فرض ہونے
کیلئے مال کا" حاجتِ اصلیہ " سے ذائد ہوکر نصاب کی بقدر ہونا ضروری ہے۔ (حاجتِ اصلیہ کی تعریف اوراس سے
متعلق ضروری تفصیل آپ ذکوۃ کے فرض ہونے کی شرائط کے بیان میں پڑھ کیے ہیں)

قرضول کی دوشمیں:

قرضوں کے سلیلے میں ایک بات اور سمجھ لینی جائے ، وہ یہ کہ قرضوں کی دوشمیں ہیں: ایک تو معمولی قرضے ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی ضرور بات اور ہنگامی ضرور بات کے لئے مجبوراً لیتا ہے۔ دوسری قسم کے قرضے وہ ہیں جو برٹ سے مرابیدواری اغراض کے لئے لیتے ہیں۔

مثلاً فیکٹریاں لگانے ، یا مشیزیاں خرید نے یا مال تجارت امپودٹ کرنے کے لئے قرضے لیتے ہیں یا مثلاً ایک سرماید دار کے پاس پہلے ہی ہے دوفیکٹریاں موجود ہیں لیکن اس نے بینک سے قرض نے کر تیسری فیکٹری لگا لی۔ اب اگراس دوسری فتم کے قرضوں کو مجموعی مالیت ہے منہا کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان سرماید داروں پر ایک پیسے کی بھی زکو ۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ الئے ستحق زکو ۃ بن جا کیں گے ، اس لئے کہ ان کے پاس جتنی مالیت کا مال موجود ہے ، اس سے زیادہ مالیت کے قرض مین قطر آ رہا ہے۔ لہذا ان قرضوں کے منہا کرنے بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔

### تجارتی قرضے كب منها كئے جائيں:

اس میں تفصیل ہے کہ پہلی تئم کے قرضے تو مجموعی مالیت سے منہا ہوجا کیں گے اوران کومنہا کرنے کے بعد زکو ۃ اوا کی جائے گی۔اوروہ می حقرضوں میں یقصیل ہے کہ اگر کی شخص نے تجارت کی غرض سے قرض لیا، اوراس قرض کو ایسی اشیاء خرید نے میں استعال کیا جو قابل ذکو ۃ ہیں، مثلاً اس قرض سے خام مال خرید لیا، یا مال تجارت خرید لیا، تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا کریں گے۔لیکن اگر اس قرض کو ایسے اٹائے خرید نے میں استعال کیا جو نا تا تا بل ذکو ۃ ہیں تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا نہیں کرینگے۔

### قرض كى مثال:

مثلاً ایک فخص نے بینک سے ایک کروڑ روپے قرض لئے اوراس رقم سے اس نے ایک پائٹ باہر سے
امپورٹ کرلیا۔ چونکہ یہ پلانٹ قابل زکو ہ نہیں ہاس گئے کہ یہ مشینری ہے تواس صورت میں یہ قرضہ منہانہیں ہوگا۔
لیکن اگر اس نے اس قرض سے خام مال خرید لیا تو چونکہ خام مال قابل زکو ہے اس لئے یہ قرض منہا کیا جائے گا۔
کیونکہ دوسری طرف بیرخام مال اواکی جانے والی زکو ہ کی مجموعی مالیت میں پہلے سے شامل ہوچکا ہے۔

خلاصہ بہ ہے کہ نارال نتم کے قرض تو پورے کے پورے مجموعی مالیت ہے منہا ہو جا کیں گے۔اور جو قرضے پیدا داری اغراض کے لئے گئے ہیں، اس میں مینفصیل ہے کہ اگر اس سے نا قابل ذکو ۃ ا ثاثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا نہیں ہوگا،اورا گرقابل زکو ۃ ا ثاثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا ہوگا و۔

(٢) كى مخص كے پاس دوسر كوكوں برقرض ہوجواس نے ان سے وصول كرنا ہے۔

### " قرض" ہے کیا مراد ہے؟

یہاں قرض سے مراد ہروہ چیز ہے جو کی کے ذمہ واجب ہوخواہ وہ کی بھی وجہ سے ہوخواہ وہ دوسروں کے ذمہ واجب ہوخواہ وہ کی جی وجہ سے ہوخواہ وہ دوسروں کے ذمہ واجب ہو نے والی چیز رقم ہو یا سامان یا اور کوئی چیز ۔ فقہ کی زبان میں ایسی چیز کو " دَین " کہتے ہیں۔ اردو میں سمجھانے کیلئے اسے قرض کہددیا جا تا ہے حالانکہ خود قرض " دَین " کا ایک فرد ہے۔ ہر قرض کو " دَین " کہہ سکتے ہیں لیکن ہردین کا قرض ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

ایسادین اور قرض جو دوسرول سے وصول کرنا ہے اس پر زکو قا کا تھم بیجھنے کیلئے دّین کی اقسام سیحمنا ضروری میں۔ دّین کی تین شمیں ہیں:

(۱) دَین توی (۲) دَین متوسط (۳) دَین ضعیف



### (۱) دَين قوى كى تعريف:

دين قوى كى دوصورتس بين:

(ا) کمی شخص کونفذی یا سونا جاندی کچه مدّت کیلئے بطور قرض دیا ہے جومقرره مدّت کے بعداس سے وصول کرنا ہے۔ وصول کرنا ہے۔

مثال: محسن نے حسیب کوایک ہزاررو پیابطور قرض دیا جوایک ماہ کے بعداس سے وصول کرنا ہے۔ اسے بول کہیں گے کمحسن کا حسیب پر " دین قوی" ہے۔

(ب) ہروہ مال جو کس کے ذمہ اس لئے واجب ہو کہاہے مال تجارت بیجا ہو۔

مثال : فرحان کی کمپیوٹر کی دکان ہے۔اس نے دومہینے کے ادھار پرسلیمان کو ایک کمپیوٹر چے دیا جس کی قیمت پندرہ ہزار روپے طے ہوئی۔اے یوں کہیں گے کہ فرحان کاسلیمان پر پندرہ ہزار "وین توی" ہے۔

دين توى پرزكوة كاحكم:

ال فتم كے " دَين " يرتمام ائمہ كے ہال ذكوة فرض ہوجاتی ہے تاهم اس ذكوة كا آذا كرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ دين كمل وصول ہوجائے يا كم ماڑھے دس تولہ چاندى كى قيمت كے برابررقم وصول ہوجائے ،اگر كى شخص نے كئى برسوں كے بعد دين قوى اداكيا ہے تولينے والے پرگزشته تمام برسوں كى ذكوة اداكر ناضرورى ہے۔

#### **\*\*\***

### دين متوسط کي تعريف :

اگرکوئی شخص دومرے کوالی چیز ادھار نے دے جو مال تجارت نہ ہوتو الی چیز کے بدلے جو دَین خریدار کے ذمہ داجب ہواسے " دَین متوسط " کہتے ہیں۔

مثال: جیسے کوئی شخص اپنی حاجبِ اصلیہ میں ہے کوئی چیز بھے دے مثلاً پہننے کے کپڑے، گھر کا اسباب، استعال کی گاڑی، اسلحہ وغیرہ کسی کو ادھار بھے دیا ۔تو ان چیز وں کے بدلے خریدار پر جوجوادائیگی واجب ہے وہ وین متوسط" ہے۔

" وَين متوسط" برز كوة كاحكم:

" دین متوسط" پرز کو ق فرض ہوجاتی ہے کیکن اداکر تا کب فرض ہوتا ہے اس میں ائمہا حناف کا اختلاف ہے۔

## 281 ( 161C:17) HO 2 281 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181 ) 181 ( 181

سیدناامام اعظم ابوحنفیہ کے نز دیک جب تک میخص اپنے مدیون (مقروض) ہے دین میں سے نصاب کی بھدروصول نہ کرلے۔اس وقت تک زکو قادا کرنا فرض نہیں ہوتا۔

مگرامام اعظم کے دونوں جلیل القدر شاگر دحفرت امام ابو پوسف اور حفرت امام مختر ارشادفر ماتے ہیں اگر کسی تخص کواپ دین متوسط سے کچھ بھی رقم وصول ہونے والی رقم نصاب سے کم بی کیوں ندہو۔

مثال ہے وضاحت :

کسی شخص نے دوسرے آدمی کو گھر کے استعال کا فرنیچراد حاریج دیا جس کی قیمت دوسوتولہ جاندی مقرر کی گئی ایک سال کے بعد اے بچاس تولہ جاندی وصول ہوگئی اور ایک سو بچاس تولہ اسکے ذمہ بطور دین متوسط باقی رہ گئی اس شخص پر بالا تفاق ذکو ۃ فرض ہو بچی ہے کیکن ذکو ۃ اداکرنا کبضروری ہے؟

تواسکے بارے میں حضرت امام اعظم کے ذہب کے مطابق جو جاندی سال کے بعد دسول ہوئی ہے پوئکہ جاندی سال کے بعد دسول ہوئی ہے پوئکہ جاندی کے مقررہ نصاب ساڑھے باون تولدہے کم ہے لہذا اس پر فی الحال زکو ۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، جب تک وصول ہونے والی جاندی نصاب کے بقدرنہ ہو جائے۔

چند ہفتوں کے بعد مزید پانچ تو لے جاندی وصول ہوگئی تو اب پڑکہ مجموعی طور پر وصول ہونے والی جاندی پچپن تولہ ہو چکی ہے لہذا حصرت امام اعظم کے نز دیک زکو قادا کرنا ضروری ہو چکا ہے۔

ای صورت میں حضرات صاحبین کے نزد یک جباس بچاس تولہ جاندی وصول ہو پھی تھی اس وقت ہی ادا کرنا ضروری ہوگیا تھا۔ اگر چہدو فصاب ہے کم ہی کیوں نتھی۔

اس اختلاف میں فتوی حضرت امام اعظم کے خدمب بردیاجا تاہے۔

آ دمی جس وفت دَین متوسط کاما لک ہوجائے اور وہ دَین نصاب کی بفتر ہوتو زکو ۃ ای وفت فرض ہوجاتی ہے لیکن اگر وہ دَین کی برسوں بعد وصول ہوا توسب برسوں کی زکو ۃ ادا کرنا فرض ہوجاتی ہے۔



### وَ مِن صَعِيف كَي تَعْرِيفِ

دین ضعیف وہ وَین ہوتا ہے جودوسروں کے ذمہ میں الی چیز کے بدلے میں واجب ہو جوسرے سے مال

## (KIC:17) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182)

مثال: جیے مہر کی رقم شوہر کے ذمہ واجب ہوتی ہے چونکہ بیاعقدِ نکاح کے بدلے میں واجب ہوتی ہے جوکہ مال نہیں ہے البندا مہر بیوی کیلئے شوہر بردین ضعیف ہے۔

مثال: اگرکسی ہے ایہ اقل ہوجائے جس کی وجہ سے قاتل پر دیت آتی ہویا قصاص آتا ہوگر مقتول کے ورثاء دیت لینے پر قاتل ہے سلے کرلیں۔ تو چونکہ دیت کی رقم کسی تجارتی یا غیر تجارتی مال کے بدلے میں واجب نہیں ہوئی بلک قتل کے بدلے میں ہے جوسرے ہے مال ہی نہیں ہے اسے یوں کہیں گے کہ قاتل پر مقتول کے ورثاء کیلئے دیت کی رقم" وَین ضعیف" ہے۔

مثال: کسی عورت نے گھر بلونا جاتی کی بنیاد پراپے شوہر سے فلع کرایااور فلع کے عوض میں جورقم طے ک (جسے فقہ کی اصطلاح میں "بدل فلع " کہتے ہیں) بیرقم ہوی کے ذمہ شوہر کیلئے دّین ضعیف ہے کیونکہ بین فاح ( نکاح تو ژنے نے کے بدلے میں واجب ہوئی ہے جو کہ مال نہیں ہے۔

مثال: کی شخص نے مرتے وقت بلال کیلئے وصیّت کردی کہ مرنے کے بعد میری جا کدادیس سے فلاں دکان یا دس ہزار روپ بلال کودید ہے جا کیں۔ تو وصیّت کی بید کان یا رقم بلال کیلئے چونکہ بغیر کسی وض یا مال کے ورثاء کے ذمہ واجب ہے لہٰذاا سے یوں کہیں گے کہ فلال دکان یا دس ہزار روپے بلال کا ورثاء کے ذمہ " وَین ضعیف ہے "۔

## وَين ضعيف برزكوة كاحكم:

وَين ضعيف برز كوة كاحكم بيب كرجب تك درج ذيل شرا لطنه پائى جائيں زكوة فرض نبيس موگى:

- (۱) وَ يُن ضعيف برقبضه كرالي العني وصول موجائ)
  - (٢) وَين ضعيف نصاب كي بقدر مور
- (٣) دين معيف پر قبصه كے بعد حولان حول موجار، يعن كلمل سال كررجائے۔

البذاة ين ضعيف كي وصولي مين الركي برس كزرجا مين تووصول مونے كے بعد كزشته سالوں كى زكوة فرض

نہیں ہوگی۔

#### \*\*\*

پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ :

سركارى ملازم كوريٹائر ہونے كے بعد جو پراويدنث فنڈ ملتاہے جب تك وہ ملازم كوند ملےاس پرزكوة فرض

نہیں ہوتی کیونکہ بیفنڈ ؤین ضعیف میں شائل ہے۔

ج كيك جع شده رقم پرزكوة:

جورةم ج كيلي ركمى إس كيلي دوصور تمن بي:

(۱) اگردهرقم این یاسموجود بوسال پورا بونے پرز کو قادا کرناواجب ہے۔

(۲) اگروہ حکومت کوجع کراچکاہے تو وہ رقم جوآ مدور فت کا کرایہ اور معلّم وغیرہ کی فیس کا نے کے بعد اپنے ذاتی خرچ کیلئے حاجی کوملتی ہے سال پورا ہونے پراس رقم کی زکوۃ نکالناواجب ہے۔

#### \*\*\*

ز کو ق کے نصاب سے متعلق مندرجہ بالا تفصیل بچھنے کے بعد ایک نظر میں ان تمام اموال کو ملاحظہ سیجئے جن پر ز کو ق واجب ہوتی ہے ادروہ قابل ز کو ق اثاثے کہلاتے ہیں۔

> اوروہ اموال جن پرز کو ہ واجب نہیں ہوتی، بینا قابل زکو ہ اٹائے کہلاتے ہیں۔ مزیر تفصیل کے لئے درج ذیل ' نقشہ' کما حظہ فرمائیں:

| <u> </u>                                             |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| قابل زكوة الثاثي                                     | نا قائل ز كوة الخاشة                                            |
| (۱) سونا7.50 توله                                    | (۱) رہائی مکان (ایک ہویازیادہ)                                  |
| (۲)چاندى52.50 توله                                   | (۲) د کان ( د کان کامال قابلِ ز کو ۃ ہے )                       |
| (۳) کرنی (روپیه، دینار، ڈالر، یورو)                  | (۳) فیکٹری کی زمین                                              |
| (۴) بینک میں جمع شدہ رقم                             | (۳) فیکٹری کی مشین                                              |
| (۵) جمع کرائی ہوئی کمیٹی                             | (۵) د کان،گھر، دفتر، فیکٹری کا فرنیچر                           |
| (٢) د كان يا كودام مين جمع كيا بوامال                | (ד)נתלונמט                                                      |
| (۷) تجارت کی نیت سے خریدا ہوا بلاٹ                   | (4) كرايه برديا بوامكان ، دكان يافليث (يادر ب كدكراية قابل زكوة |
|                                                      | (ح                                                              |
| (٨) جمع كرائى بوئى جج كى اتنى رقم، جومعلم كى فيس اور | (٨) مكان ، دكان اسكول يا فيكثرى بنانے كے لئے                    |
| کرا پیجات کاٹ کرھاتی کوواپس کر دی جاتی ہے            | خريدا بوايلات .                                                 |

| 284 284 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | <b>3</b>   |
|-----------------------------------------------|------------|
| 0 62 62 A 22 A 22 A 22 A 22 A 22 A 22 A       | <b>ુ</b> , |

| (٩) كرايه ير چلانے كے لئے ٹرانسپورٹ ( ئىكسى ، | (٩) كارغانه كاتيار مال                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| رکشه،ٹرک،نی،بس،لانچر)                         |                                                |
| (۱۰) ليئر مرغى (اعذے، مال تجارت ميں شامل ہوكر | (۱۰) کارخانے کا دومال جو تیاری کے مراحل میں ہو |
| قائل ز كوة بين )_                             | ·                                              |
|                                               | (۱۱) کمپنی کے شیئر ز                           |
|                                               | (۱۲) وہ قرضہ جود وسرول سے وصول کرنا ہے۔        |
|                                               | (۱۳) کی کے پاس امانت رکھی ہوئی رقم             |
|                                               | (۱۴) جنگل میں چرنے والے جانور                  |
|                                               | (۱۵) برانکر مرفی                               |

ا عتاه! فیکٹری کی مشینری اور فرنیچر قابل زکو ۃ اٹائے میں شامل نہیں ہے لیکن اگر کسی مخص نے الی دکان بنائی جس میں مشینری یا فرنیچر بکتا ہوتو اب بیاشیاء 'مال تجارت' ہونے کی وجہ سے قابل زکو ۃ اٹا ثوں میں شامل ہیں۔



# زكوة كاخود شخيصي فارم

| ن ہوجاتا ہے)                            | م ذکر کیا جاتا ہے جس کی مدد سے ذکو ۃ کا حساب نکالنا بہت آسال | ئن أيك قار | (زیل : |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                         | (كى بھى كىل يىكى مقصد كے لئے ہو، نيز ديكھتے بدايت نبرا)      | سونا:      | _1     |
| *******                                 | (كى بى شكل مىكى مقدرك لئے ہو، نيز ديكھتے بدايت نبرا)         | حاندي:     | ٦٢.    |
|                                         |                                                              | نقدرهم:    | ۳      |
| /.,.,                                   | رمیں بینک بیلنس بھی کے پاس امانت رکھی ہوئی۔                  | ď (1)      |        |
| •••••                                   | فیر کمکی کرنسی ( پا کستانی روپے میں قیمت لکھی جائے۔          | (ب)        |        |
|                                         | ضے:(Receiveables) (دیکھتے ہدایت نمبر۲)                       | ں وصول قر۔ | kg_r   |
| *************************************** | كوديا براقرض                                                 | _          |        |
|                                         | يجي جو في اشياه کې واجب الو <b>صول ق</b> م                   | (پ)        |        |



|                                         | يذريالي دستاويزات جيسے ڈارفٹ، چيک بل آف الجيخيج                                                                                                                                                               | (ج)نفتر                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| *************                           | یٹ، ہرقتم کے بانڈ زاور گورنمنٹ سیکورٹیز دغیر ہ                                                                                                                                                                | ہر شم کے بچت سر شیقا                |
| *************************************** | (بی می) کی جوشطیس اب تک جمع کرائی گئی ہیں۔                                                                                                                                                                    | (ر) کمینی                           |
|                                         | می منتم کا قابل والیسی زرهانت جو کہیں جمع کرایا گیا ہو۔                                                                                                                                                       | (و) کسیج                            |
|                                         | و یکھتے ہدایت نمبر۳)                                                                                                                                                                                          | ۵_مال تجارت:(                       |
| *************************************** | (Raw Material) ال                                                                                                                                                                                             | (۱) خام                             |
|                                         | ر کر دوم <b>ال</b> برائے قروخت                                                                                                                                                                                | (ب)ت <u>ا</u>                       |
|                                         | نیول کے شیئرز ( در کیمنے ہدایت نمبر ۲۷ )                                                                                                                                                                      | (ج) کمپن                            |
|                                         | را یکاشیاءاور جائدادجنهیں نفع پر بیچنے کی                                                                                                                                                                     | لگي (ر)                             |
| *************************************** | ہی خریدا گیا ہوا دراب تک رینیت برقرار ہو۔                                                                                                                                                                     | نیتے                                |
|                                         | (Gross Zakatable Worth)                                                                                                                                                                                       | قابل ز كوة مجموعي ماليت:(           |
|                                         | •                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|                                         | •                                                                                                                                                                                                             | مالى ذمەداريال:                     |
| *************************************** | ملازمین کی شخواہ جواب تک داجب الا داہو چکی ہے۔                                                                                                                                                                |                                     |
|                                         | ملاز مین کی تخواہ جواب تک داجب الا داہو چک ہے۔<br>نیکس جواب تک داجب الا داہو چکا ہے۔                                                                                                                          | (1)                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                               | (1)                                 |
|                                         | فيكس جواب تك واجب الا داموچكاب                                                                                                                                                                                | (ا)<br>(ب)                          |
|                                         | نیکس جواب تک واجب الا داہو چکا ہے۔<br>بٹیلٹی بلز (فون بہلی کیس وغیرہ)                                                                                                                                         | (i)<br>(・)<br>(で)                   |
|                                         | نیکس جواب تک داجب الا داہو چکا ہے۔<br>بوٹیلٹی بلز (فون بیکل گیس وغیرہ)<br>گذشتہ سالوں کی زکو ہ کی وہ رقم جوابھی تک ادائیس کی گئ                                                                               | (i)<br>(・)<br>(む)<br>(い)            |
|                                         | نیکس جواب تک داجب الا داہو چکا ہے۔<br>بوٹیلٹی بلز (فون بیکل گیس وغیرہ)<br>گذشتہ سالوں کی زکوۃ کی دہ رقم جوابھی تک ادائیس کی گئ<br>سکیٹی اگرآپ وصول کر بچے ہیں تواس کی باقی                                    | (i)<br>(・)<br>(む)<br>(い)            |
|                                         | نیکس جواب تک واجب الا داہو چکا ہے۔<br>بوٹیلٹی بلز (فون بیکل گیس وغیرہ)<br>گذشتہ سالوں کی زکوۃ کی وہ رقم جوابھی تک اوائیس کی گئ<br>سمیٹی اگر آپ وصول کر بیکے ہیں تواس کی باقی<br>ماندہ اقساط جوآپ نے دینی ہیں۔ | (j)<br>((上)<br>((支)<br>((s)<br>((s) |





واجب الا داءز كو ق كى رقم

(قابل زكوة مجوى ماليت ميس سے مالى ذمدداريال تفريق كريں ، باقى كو40 برتقسيم كرليس ـ حاصل تقسيم واجب الاداماليت ہے)

#### \*\*\*

## فارم بركرنے كے لئے بدايات

- (۱) سونے اور چاندی کے زیورا گر تجارت کے لئے ہیں تو تکینوں وغیرہ کی قیمت بھی لگائی جائے اور اگر استعمال کے لئے ہیں تو تکینوں اور بناؤٹ وغیرہ کی قیمت شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔
- (۲)۔ دوسرول کے ذھے آپ کے لئے واجب الاداالی رقوم جن کی وصولی کی امید نہ رہی ہودرج کرنے کی ضرورت نہیں۔
- (۳)۔ مال تجارت: الی چیز ہے جونے کرنفع کمانے کی بیت سے خریدی گئی ہواور بینیت ابھی تک برقر ارہو، خواہ اس چیز کواس شکل میں پیچنا ہو یا اس سے پچھاور بنا کر، اگر چیز خریدی بی نہیں گئی بلکہ وراثت یا ہبہ وغیرہ سے حاصل ہوئی ہے، یا خریدی تو ہے لیکن پیچنے کی نیت سے نہیں اگر چہ اب بیچنے کی نیت سے نہیں اگر چہ اب بیچنے کی نیت سے خریدی تھی لیکن اب نیت بدل گئی تو ایسا مال تجارت نہیں کہلائے گا۔
- (۳)۔ کمپنی شیئر ذاگر مہنگا ہونے پر بیچنے (Capital Gain) کے لئے خریدے ہیں تو ان کی پوری

## 287 287 P

بازاری قیت (Market Value) کسی جائے اورا گرسالاند منافع حاصل کرنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں تو کمپنی کے کل اٹا توں میں قابل زکوۃ اٹا توں کی جونبت ہے، شیئرز کی مارکیٹ بلیو کی اس نسبت سے ذکوۃ فرض ہے، کین احتیاطاً پوری مارکیٹ وبلیونگالینا مناسب ہے۔

- (۵) قرض اگر کاروبار کے لئے نہیں بلکہ ذاتی ضرورتوں کے لئے لیا ہے تو اسے مائی ذمہ داریوں والے جھے ہیں درج کیا جائے اور اگر کاروبار کے لئے لیا ہے تو اگر اس سے قابل زکو ۃ ا ثاثے خریدے لئے لیا ہے تو اگر اس سے قابل زکو ۃ ا ثاثے خریدے ہیں جیسے خام مال اشیاء تجارت وغیرہ تو بھی اسے یہاں درج کیا جائے اور اگر اس سے کار دباری کے لئے نا قابل زکو ۃ ا ثاثے خریدے ہیں جیسے مشینری وغیرہ تو اس قرض کو یہاں درج نہیں کیا جائے گا۔
- (۲)۔ ال بات کا خیال رہے کہ کسی چیز کا دوم را انداراج (Double Entry) نہ ہو، مثلاً سونا، چاندی
  کالم نمبر 1 نمبر 2 میں لکھ چکے ہیں تو وہی سونا چاندی دوبارہ مال تجارت والے جصے میں نہ کھا
  جائے، اسی طرح چیک بائڈ زوغیرہ کونقذر قم میں شامل کر چکے ہیں تو قامل وصول جھے ہیں اسے نہ
  لکھا جائے۔
- (2)۔ ہرمد (Item) میں وہی مقدار معتبر ہوگی جوسال پورا ہونے کی تاریخ کو آپ کے پاس ہے، جو کچھ درمیان سال میں خرچ ہوچکا ہےا ہے درج نہیں کیا جائے گا۔
- (۸)۔ شرعاً گھرکے ہرفرد کی ملکیت الگ الگ میجنی جاتی ہے،اس لئے فارم بھی ہر بالغ فرد کا الگ پرکیا جائے ،مشتر کہ کاروبار کامستقل فارم پرکر کے تمام شرکاء کی رضا مندی سے مشتر کہ ذکوۃ نکالی جاسکتی ہے۔







## ز کو ۃ کےمصارف

وہ لوگ جنہیں زکو ہ دینا جائز ہے زکو ہ کا"مَضرف" کہلاتے ہیں۔قر آنِ عکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زکو ہے مصارف ارشاد فرمائے ہیں:

إِنَّى مَا الصَّدَقَاتُ لِللَّهُ قَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعَمِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَّلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَادِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيُلِ طَ فَرِيُضَةُ مِّنَ اللَّهِ طُ وَاللَّهُ عَلِيْم "حَكِيْم" 0 (التوب: ٦٠)

ترجمہ: زکوۃ توان لوگوں کائٹ ہے جوفقیر بیں اور جومکین بیں اور جوز کوۃ کے کام پرجانے والے بیں اور جن کی دلجو کی کرنامقصود ہے اور گردنوں کے چھڑانے بیں اور قرضداروں کے قرضد (اداکرنے) بیں، اور جہاد بیں، اور جہاد بیں، اور جہاد بیں، اور جہاد بیں۔ مسائروں میں، بیکم اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالی بڑے کم والے اور بڑی حکمت والے بیں۔ مسائروں بین میں، بیکم اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالی بڑے کام دالے اور بڑی حکمت والے بیں۔ مسائر آن ۲۹۲/۳۵)

### \*\*\*

## الْمُوَّ لَّفَةِ قُلُو بُهُم كَ تَفْصِيل :

اسلام کے ابتدائی دور میں جولوگ مسلمان ہوتے تھے ان نومسلموں کی دل جوئی اور ایمان پراستقامت کی غرض ہے ان کوز کو قدینا جائز تھالیکن جب اسلام کی حقانیت اور بچائی دوپہر کے مورج کی طرح واضح ہوگئ توبیہ مصرف ختم کردیا گیا میان کو فوٹ کے تابناک دورِ خلافت کا ڈٹکا چاردا نگب عالم میں نکح مرباتھا۔
رہاتھا۔

بقيه مصارف كي تفصيل نمبرواريه:
(١) فقير كي تعريف :

# (612;15) \$60 P (289) \$1 P (34) \$1 P

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس نصاب سے کم مال ہو(اور ہرفتم کے نصاب کی تفصیل گزر چکی ہے) چنا نچد ایسے لوگ جن کے پاس نصاب سے کم مال ہوائیس زکو قد یٹا جائز ہے، اگر چہوہ تندرست اور کمانے پر قادر ہوں کین انہیں خودزکو قد کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔

### (۲) مسكين كي تعريف:

مسكين و فخص ہوتا ہے جس كى ملكيت ميں پھھ بھى مال نہ ہو۔ نقيراور مسكين ميں يہ بات قدر مشترك ہوتى ہے كدونوں كے ياس بقدر نساب مال نہيں ہوتا۔

### (٣) العلملين عَلَيْهَا كاتعريف :

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حکومتِ اسلامیہ کی طرف سے لوگوں سے زکو قاور عشر وصول کرنے پر مامور ہوں۔ان لوگوں کو بھی ان کے کام کی بقدرز کو قامیں سے اجرت دینا جائز ہے اگر چہ بیلوگ مال دار ہی کیوں نہ ہوں۔

### (٧) الْغَارِ مِينَ (لِينى مقروض) كى تعريف :

اس سے مرادوہ مخص ہے جس پراتنا قرضہ ہے كہ قرضدادا كرنے كے بعداس كے پاس اتنا مال نہيں بچتا جو نصاب كى بقدر ہو۔ لہذامقروض كا قرض اداكرنے كيلئے مقروض كوز كو قى رقم دينا جائز ہے۔

## (۵) فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَاتَعْرِيف :

فی سبیل الله دولوگ ہیں جواللہ کے رائے میں دین کی سر بلندی کیلئے نکلے ہوں،خواہ دو جہاد میں نکلے ہوں یا تعلیم کے سلطے میں مدرے میں آئے ہوں، یا دعوت و تبلیغ کیلئے نکلے ہوں یا تج بیت اللہ کیلئے آئے ہوں۔

سفر کے دوران ان نوگوں کا مال واسباب ختم ہوجائے اور بیجتاج اور فقیر ہوجا کیں تو انہیں زکو ۃ دیناجا کز ہے اگر چہ بیلوگ اپنے گھر اور وطن میں غنی اور مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔

### (٢) كَبُنِ السَّبِيل (مسافر) كَاتْعُريف:

اس سے مراد وہ مسافر ہے جو گھراوروطن میں مالدار ہو گرسفر کے دوران اسکامال چوری ہو گیا یا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا اب اسکے گھر وہ بہتی خاخر چ بھی نہیں ہے اور فوری گھر سے منگوانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اسے بھی زکو قدینا جائز ہے۔

🗨 اگر کسی شخص پرز کو ہ فرض ہے تو اس کیلئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ زکو ہ کی رقم ان تمام مصارف یا بعض

# 290 290 PM

مصارف میں خرچ کردے اور بیجی جائز ہے کہ کی ایک ہی مصرف کوساری رقم دیدے۔

لیکن ایک ہی مصرف کو اتنی رقم دیتا کہ وہ مصرف خود مالدار ہوجائے اور اس پرز کو ۃ فرض ہوجائے مکروہ ہے اگرچہ ایسا کرنے سے ذکو ۃ ادا ہوجاتی ہے۔

\*\*\*

# أن لوگول كابيان جنهيس زكوة ديناجا ترنهيس

درنِ ذیل سطور میں ان افراد کو بیان کیاجا تاہے جنہیں زکوۃ کی رقم دیناجا ترنہیں ہے:

### (۱) كافركوزكوة دينا:

کافرکوز کو قد مینا جائز نبیں ہے، ای طرح کافرکوصد قۃ الفطر، عشر، نذراور کفارات کی رقم دینا جائز نبیس ہے ،ان کےعلادہ اورکوئی نفلی صدقہ دیے سکتے ہیں۔

### (٢) مالداركوز كوة دينا:

مالدارکوز کو قادیناجائز نہیں ہے اور شریعتِ مطہر ہ کی نظر میں ہروہ پیخص مالدارہے جس کے پاس نصاب کی بقدر مال موجود ہو۔ (نصاب کے بارے میں آپ پڑھ بچے ہیں)

### (m) مالداركى نابالغ اولا دكوز كوة دينا:

یاد رہے کہ جیسے خود مالدارکوز کو قادیناجائز نہیں ہے، ایسے ہی مالدار کی نابالغ اولاد کو بھی ز کو قادیناجائز نہیں ہے، کیونکہ نابالغ اولا داسینے مال ودولت اور فقر وغناء پس اینے باپ کے تابع ہوتی ہے۔

البتہ (۱) مالدار شخص کی بالغ اولا دجومحتاج اور فقیر ہوں، یا (۲) مالدار آ دمی کی بیوی کو جو فقیر ہو، یا (۳) اور مالدار شخص کے والدین اور دیگر تمام رشتے واروں کوز کو ۃ دینا جائز ہے بشر طبیکہ وہ سنحق زکو ۃ ہوں

وجہ رہے کہ شریعت میں ہرایک کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے اوران میں سے کوئی بھی دوسرے کے تابع نہیں ہے۔

### (٤٠) الييغاصول (آباء) كوز كوة دينا:

ا ہے اصول کوز کو قادینا جائز نہیں ۔ اصول سے مراد دہ آباء داجداد ہیں جن سے یہ بیدا ہوا ہے۔جسے



باپ، دادا، تانا، نانی وغیره۔

### (۵) این فروع کوز کو ة دینا:

اینے فروع کوز کو ۃ دیناجائز نہیں ہےاور فروع سے مرادوہ رشتہ دار ہیں جواس سے بیدا ہوئے ہیں۔جیسے بیٹا، یوتا،نواسہ،نواس وغیرہ۔

### (١) ميال بيوى كوز كوة دينا:

میاں کا بنی بیوی کواور بیوی کا بیے شوہر کوز کو قادینا جائز نہیں ہے۔

نمبر، نمبره نمبره کی وجہ بیہ کہ بیتین رشتے ایسے ہیں کہ عموماً آدمی ان کے مال سے استفادہ کرتا ہے، ان کے مال سے استفادہ کرتا ہے، ان کے مالدار ہونے کا یافقیر ہونے کا اثر اس آدمی پر ظاہر ہوجاتا ہے لہٰذاان کوزکو قدینا خودا پنے آپ کوزکو قدینا ہے، گویادہ زکو قائیک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل کردی گئی۔

ان کے علاوہ باقی جتنے رشتے دار ہیں جیسے بھائی، چیا، ماموں، بہن، خالد وغیرہ ان میں چونکہ یہ بات نہیں یائی جاتی لہذا نہیں زکو ہ دیتا جائز ہے۔

### (۷) رفای ادارول مین زکوة دینا:

ہرائی جگہ زکوۃ کی رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہے جہال تملیک کی شرط نہ پائی جائے۔ جیسے سجد یامدرسے کی تعمیر کرنا ،کسی لا وارث میں تی تجہیز وتکفین کرنا ، کنوال کھودنا ، یا کسی بھی رفاجی کام میں خرج کرنا۔

### (٨) ئى ہاشم كوز كو ة دينا:

سادات اور بنی ہاشم کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے، ان سے مراد وہ حضرات ہیں جو حضرت عبّاس یا حضرت جعفر، یا حضرت عقیل، یا حضرت علی یا حضرت حارث بن عبدالمطلب د صنبی اللهٔ عنهم اجسمعین کی اولا د میں سے ہیں۔

اسی طرح وہ صدقہ جوز کو ق کی طرح واجب ہو جیسے صدقۃ الفطر، نذر، کفارہ اور عشر بھی انہیں دینا درست نہیں ہے۔ حضرات سادات کی شرافت کا تقاضہ میہ ہے کہ انہیں میاموال نددیئے جائیں،الدتہ صدقہ نافلہ،اور مدیہ وغیرہ سے ان کی مدد کی جائے۔



# عماميض

سوال نمبرا صحیح اور غلط بیان کی اس نشان ( سس ) کے ذریعے نشاندی سیجے۔ صحيح/غلط (۱) سونے جاندی اور مال تجارت کی طرح زکوۃ جانوروں اورز مین کی پیداوار پر بھی واجب ہے۔ (۲) زکوۃ کے فرض ہونے کے لئے کسی چزیر ملکیت تامہ ہونا ضروری ہے۔ (٣) اَكْرُكُونُى چِيزِ مَا لِكِ بُونِ لِي سِمَاتِهِ قِيضِهِ مِن بَعِي بُوتُواسِ بِي طَلَيتِ تامهِ حاصل ہوجاتی ہے۔ (4) زکوۃ فرض ہونے کے لئے مال کا نصاب کی حدکو پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ (۵) مروه مال جوانسان کی ضرور پایت زندگی میں شامل ہواس کی زکو ة دینا ضروری (٢) اگر کس فض کامال نصاب کی بقدر ہو گردین (قرض) سے فارغ نہ ہوتوز کو ة فرض نه ہوگی۔ (4) سوتا، جاندي اوررائج الوقت كرني (رويبي، ۋالر) مال نامي كزمرييس -7-57 (٨) حياتمليك كذريع زكوة كى رقم غيرمصرف مين استعال كرناجا زب-(۹) ہرقرض دین ہوتاہے، گر ہر دین کا قرض ہونا نشر وری نہیں ہے۔ (١٠) زكوة فرض ہونے كے لئے ملك تام ہونا، نصاب ہونا، مال كانامي ہونا شرط ے، مرحاجت اصلیہ سے زائد ہونا شرطتہیں ہے۔

# موال نبرا

ذیل میں چند فقبی اصطلاحات اورتعریفات ذکر کی گئی ہیں۔ان اصطلاحات میں سے مناسب اصطلاح کوچن کرمخصوص خانے میں لکھودیں۔

| ا صطلاح کوچن کر خصوص خانے میں لکھود ہیں۔                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (مال مستقادحاجت اصليهتمليك مال تجارت مال نامي                                                |
| قرضز کو ةدين قوىدين متوسطدين ضعيف}                                                           |
| (۱) زکوۃ کی رقم کسی بھی مستحق زکوۃ شخص کوالیے طور پر دینا کہوہ اس میں ہر طرح کے تصرف کرنے کا |
| كااختيار ركهتا بو_[                                                                          |
| (٢) ہروہ مال جوبڑھنے والا ہو،خواہ بڑھنا آئھوں سے نظرآئے، یا تقدیر آبڑھتا ہوکہ جب             |
| عالیں اے بڑھا تکیں۔[                                                                         |
| (٣) نصاب ذکوۃ پرسال شروع ہونے کے بعد سال کمل ہونے سے پہلے پہلے                               |
| اسى جنس ميں سے ملنے والامال[                                                                 |
| (٣) وه مال جوآ کے بیچنے کی نیت سے خرید اجائے اور بینیت ابھی تک باقی ہو [                     |
| (۵) انسانی زندگی کی وہ ضرور مات جھے اگر پورانہ کیا جائے تو اس کی حلاکت میں پڑجانے            |
| كاخطره بو-[                                                                                  |
| (۲) وہ چیز جس کی ادائیگی دوسرے کے ذمہ واجب ہو،خواہ دہ نفذر قم ہویا کوئی دوسری چیز۔           |
|                                                                                              |
| (٤) کسی کوکوئی الیمی چیزادهار چی دی جو مال تجارت نه ہو (جیسے استعمال کی گاڑی) تو اس کے       |
| بدلے میں خریدار کے ذمہ واجب ہونے والی چیز [                                                  |
| (٨) مال تجارت کے بدلے اگر خریدار (مشتری) کے ذمہ کوئی چیز واجب ہو۔                            |
|                                                                                              |

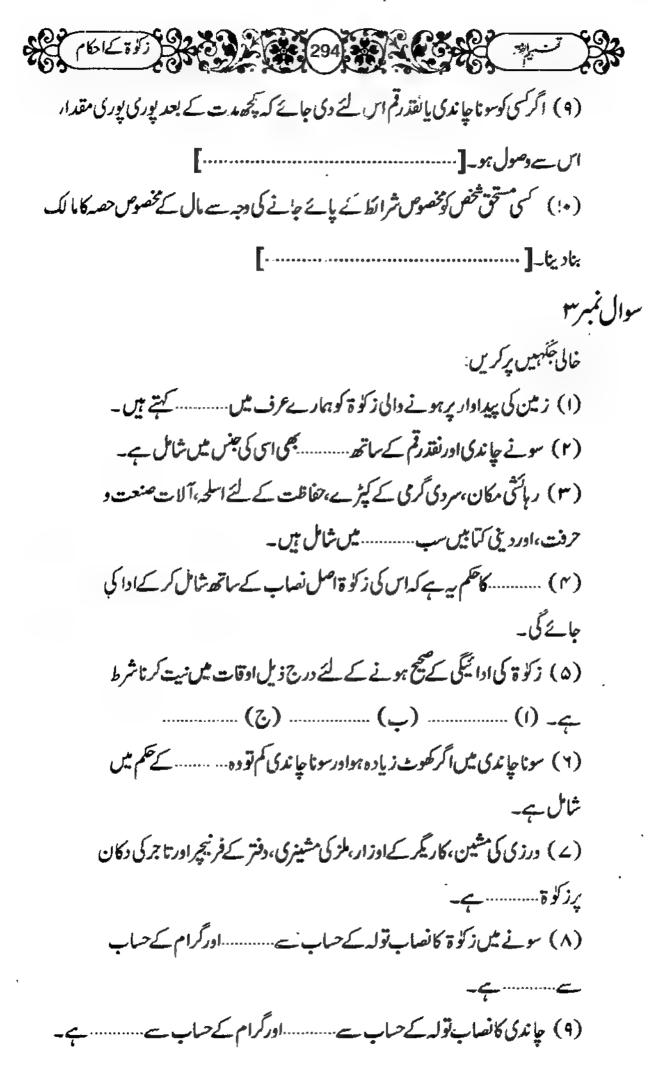

## (۱۰) مال تجارت کی قیمت یا نفذر قم ..... کے برابر ہوجائے توز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔ سوال نمبر ۲

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | / • U · / |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| یل میں پچھ مصارف ذکر کئے گئے ہیں،ان میں جس مصرف میں زکوۃ کی رقم استعال کرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ;         |
| . خانے میں ( سر ) کا نشان اور جہاں خرچ کرنا ناجا ئزہے۔وہاں (×) کا نشان لگا ئیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس کے     |
| ہروہ شخص جس کی ملکیت میں نصاب ز کو ۃ ہے کم پیسے ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| ہروہ شخص جس کے پاس بطورامانت ایک لا کھرو پے ہوں ،ملکیت میں پچھ بھی نہ ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| کے رائے میں جہاد کرنے والا مجاہد جس کے پاس کچھر قم نہ ہواور ہزاروں روپے مالیت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🗖 الله    |
| انفل ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _         |
| بامسافر جواییے وطن میں مالدار ہو _گرسفر میں زادِراہ سے خالی ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ ہرای    |
| تجدومدرے کی تغیر میں رقم خرچ کرتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ^         |
| مطالعہ کی غرض سے کتابیں زکو ہ کی رقم سے خربید کر مدرسہ کی لائبر بری میں جمع کرا دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| الله کے راستے میں نکلنے والا طالب علم جس کے پاس دس ہزاررویے ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 🗀       |
| ایسا شخص جس کے پاس دولا کھرو ہے ہوں ،گراس نے نین لا کھ قرض دینا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| وہ پخص جس کے گھر میں قیمتی قتم کا ٹی وی ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| وہ فقیر جس کے گھر میں صرف فریز ریاوا شنگ مشین ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ایسے خص کی سکین بیوی کوز کو ۃ دیناجس نے ٹی وی خرید کر گھر میں رکھا ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| ایسے فقیرعالم دین کوز کو ۃ ویتاجس کے ذاتی کتب خانہ میں ہزاروں کی کتب ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| السيرفاجي (Welfare)ادارے ميں زكوة دينا جو پييد ملك كي تقير وترتي ،شاہرا موں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| کی مرمت،ایمبولنس کی خریداری یا همپتالوں، کنوؤں وغیرہ کی تقبیر میں خرچ کرتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| ایسے ٹرسٹ کورقم دینا جوراش (اناج ، گھی)اور کپڑے نزید کرغریبوں میں بانٹ دیتے ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| ایسے دفا ہی اداروں کو دینا جہاں غرباء ومساکین کے لئے کھانے کے نظر چلتے ہوں۔ انہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| عانا کھلایا جاتا ہو۔لے جانے کی اجازت نہ ہو۔<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5</b>  |
| The state of the s |           |

| SE LRICILI SE SON                                  | 296                                                         |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| یہے، گراس نے ق سے ہزار قرض دینا ہے۔                |                                                             |           |
| اسے ذکو ق کی رقم وصول کرنے کے لئے ملک کا چیپہ      |                                                             |           |
|                                                    | چپہ چھان مارتے ہوں۔                                         | •         |
|                                                    | مادات اورینی ہاشم کوز کو قادینا۔                            |           |
|                                                    | لنمبره                                                      | سوا       |
| کو ة ہونے کی صورت میں جن کوز کو ۃ وینا جائز        | ذیل میں دی گئی فہرست کوغور سے دیکھئے۔ ستحق ز                | •         |
|                                                    | ہے۔اس کو کالم نمبر لے میں اور جن کوز کو ۃ دینا ناجا         |           |
| مانجا، بھنیجا، پھوپھی، خالہ، بہن، بہنوئی، باپ، ماں |                                                             |           |
| •                                                  | ، نانی، دادا، پچپا، پچپازاد بهائی، خاله زاد بهن ، د بور، بو | tt.       |
|                                                    | ، شوہر ، شیخ ومرشد مهتم ، وزیر ، مفتی ، مالدار کابیٹا، م    |           |
|                                                    | فليمات ،امام مجد}                                           | . 40      |
| كالم نمبر ٢                                        | كالم نمبر ا                                                 |           |
|                                                    | <u> </u>                                                    |           |
|                                                    |                                                             |           |
|                                                    |                                                             |           |
|                                                    |                                                             | $\exists$ |
|                                                    | •                                                           |           |
|                                                    |                                                             |           |
|                                                    |                                                             | $\exists$ |
|                                                    |                                                             |           |

,

# صدقة الفطركاح

جيها كه آپ زكوة كمهائل كيشروع من پڙه چكي بين كه زكارة كي دونتمين بين: (1) فرض زكوة ـ (۲) واجب زكوة ـ

بحدالله تعالی فرض زکوة کے احکام پڑھ چکے ہیں اب واجب زکوة کے احکام بیان کئے جاتے ہیں واجب زکوة سے مرادصد فتة الفطر ہے جسے "زکوة الرأس" بھی کہتے ہیں۔

عزیز طلباء کرام کی مہولت اور آسانی کے پیشِ نظر صدقۃ الفطر کے مسائل دلچیپ پیرائے میں زکوۃ کیساتھ تقابل کرتے ہوئے لکھے جاتے ہیں۔ وماتو فیقی الا بااللہ

پہلے وہ احکام کھے جاتے ہیں جوز کو ۃ اورصد قة الفطر میں مشترک ہیں، پھروہ احکام کھے جائیں گے جوز کو ۃ اورصد قة الفطر میں مختلف ہیں:

### " زكوة " اور " صدقة الفطر " مين مشترك احكام :

- کزوۃ کے فرض ہونے کیلیے خود آ دمی میں جوشرائط پائی جانی ضروری ہیں (جیسے سلمان ہونا اور آزاد ہوناوغیرہ) بعینہ یکی شرائط صدقة الفطر کے واجب ہونے کیلئے ہیں۔
- اگر کسی پرز کو ۃ فرض ہوجائے تواس پرصدقۃ الفطر بھی واجب ہوجاتا ہے { تاھم جس پرصدقۃ الفطر واجب ہوضروری نہیں ہے کہاس پرز کو ۃ بھی فرض ہو (اسکی مزید تفصیل " فرق کے بیان " میں ملاحظہ فرماییے) }
  - 🗨 جس طرح مقروض پرز کو ة فرض نہیں ہوتی ،ای طرح مقروض پرصد قۃ الفطر بھی واجب نہیں ہوتا۔
    - جو شخص زكوة كامتن اورمصرف ہونى شخص صدقة الفطر كامتن اورمصرف ہے۔
- صدقة الفطر بھی الی جگہ مرف کرنا جائز نہیں ہے جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے اس طرح صدقة الفطر بھی الی جگہ صرف کرنا جائز نہیں ہے جہال تملیک کی شرط نہ یائی جائے۔
- جس طرح ذکو ہے فرض ہونے سے پہلے اداکر ناجا تر تھااس طرح صدقۃ الفطر بھی ، اجب ہونے سے پہلے اداکر ناجا ترجہ۔
- جس طرح زکوۃ کے باب میں خودوہی چیز دینا ضروری نہیں ہے جس پر زکوۃ فرض ہوئی ہو بلکہ اسکی

جگہ اتنی مالیت کی رقم ، کیڑے جوتے ، کھانا اور دیگر اشیاء دے سکتے ہیں ، ای طرح صدقۃ الفطر میں بھی گندم کی جگہ پیسے اور دیگر اشیاء دے سکتے ہیں۔

#### \*\*\*

### زكوة اورصدقة الفطرمين فرق

|                                                     | ر وه اور صدفة السفر من الري                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (۱) صدقة الفطرواجب بي كونكدستت سے ثابت ب            | (۱) زکوة فرض بے کیونکہ قرآن مجیدے ثابت ہے۔             |
| -,                                                  |                                                        |
| (٢) اگر كى كے پاس اتفامال موجوكد نصاب زكوة كو       | (۲) اگر کس کے پاس اتنامال ہوکہ نصاب زکوۃ کو            |
| مینچاہے تواس پرصدقة الفطر بھی داجب ہے۔              | پنچتا ہے تواس پرز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔                  |
| البقة اگر كئ شخص كے پاس الى ضرور يات سے زائداتى     | نیز اگر کس کے پاس ضرور یات سے زائد اتن چیزیں مول       |
| چزیں ہوں کدائل بازاری قیت ساڑھے بادن تولہ           | كەاگرائكى قىمت نگائى جائے توساڑھے باون تولد جاندى      |
| چاندی (612.35 گرام) کے برابر ہوجائے تواس            | (612.35 گرام) کی قیت کے برابر ہوجائے تو اس             |
| پرصدقة الفطرواجب ہے۔                                | برز کو ة واجب نبیس ہے خواہ وہ چیزیں کتنی بی زیادہ کیوں |
|                                                     | نه بول جب تک که وه مال تجارت (عروض) پس داخل نه         |
| ·<br>                                               | ہوجائیں (مال تجارت کی تعریف کو پھرسے تازہ کرلیں)       |
| (۳) جبکہ صدقۃ الفطر عیدالفطر کے دن فجر کے وقت       | (٣) زکوۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب پر                |
| واجب ہوتا ہے خواہ نصاب پرایک دن بھی نہ گزرے۔        | سال پورا ہوجائے۔                                       |
| (١٨) جبكه صدقة الفطر مين خواه كتنابي مال مستفادماتا | l                                                      |
| رہے اسکی مقدار متعین ہے مال متفاد کے بردھنے سے      | مال متفادل جائے تو زكوة كاحساب بھى يره جائے گا         |
| صدفة الفطر کی مقدار نہیں بڑھتی۔                     | مجموعه پرزکو ة بهوگ_                                   |
| (۵) جبكه صدقة الفطرواجب بوجائة وخودا يخاور          |                                                        |
| بھی داجب ہوتا ہے اور ہراک شخص کی طرف سے اس پر       | ز کو ہ فرض ہوتی ہے، کسی دوسرے کی طرف سے زکوۃ           |
| صدقة الفطر واجب موتاب جن براس مربري حاصل            | فرض نہیں ہوتی۔                                         |
| باورانكاخر چداسكة دمضروري موتاب جيسے نابالغ         |                                                        |

|                                                               | 7.25.45.5                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| اولا د، خدمت کے غلام وغیرہ۔                                   |                                                      |
| (١) جبكه صدقة الفطر من صدقه كي مقدار تقريباً بوني             | (٢) زكوة كل مال كے ڈھائی فيصد (جاليسويں صفے)         |
| دوسیر گندم متعین ہے بیمقدار مال کے کم وبیش ہونے ہے            | کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے جسکی مقدار مجموعی مال کے کم |
| نہیں بدلتی بلکہ اگر اسکی زیرِ سر پرسی افراد کم دبیش ہوں تو یہ | وبیش ہونے سے کم وبیش ہوتی رہتی ہے۔                   |
| مقدار کم وہیں ہوتی رہتی ہے۔                                   |                                                      |
| (2) جبكة كم شخص كے پاس ضروريات سے زائداس                      | (2) اگر کسی مخص کے پاس اپنی ضرور بات سے ذا کداتنی    |
| قدر چیزیں ہوں کہ جنگی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی              | چیزیں ہوں کہ قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی              |
| (612.35 گرام) كى برابر بوتو خوداس پرصدقة الفطر                | (612.35 گرام) کی بازاری قیت کے برابر موتو            |
| واجب ہوجا تا ہے۔                                              | اسے زکوۃ لیناجائز نہیں ہے ایسے مخص پر اگرچہ زکوۃ ادا |
|                                                               | كرنافرض نبيں ہے تاھم ذكوة لينا بھى جائز نبيں ہے۔     |
| (٨) جبكه صدقة الفطر كاتعلق الشخفر، عنه بوتا ب جس              | (٨) زكوة كاتعلق مال سے ہوتا ہے لبذاز كوة فرض         |
| · <b>i</b>                                                    | موجانے کے بعدا گرمال ہلاک ہوجائے (چوری               |
| اگر مال ہلاک ہوجائے تواسکا دجوب ختم نہیں ہوتا۔                | ہوجائے، جل جائے یا غرق ہوجائے) تو زکوہ کی            |
|                                                               | فرضیت ختم ہوجاتی ہے۔                                 |
| (٩) صدقة الفطر ميں مال كانامي ہونا ضروري نہيں ہے۔             | (٩) زكوة فرض ہونے كيليح مال كانامى (برھنے والا       |
|                                                               | ہونا) ضروری ہے۔                                      |
| (١٠) جبكه صدقة الفطرواجب بهوني كيليّ عاقل اوربالغ             | (۱۰) زكوة فرض مونے كيلئے عاقل اور بالغ مونا ضرورى    |
| ہوناضروری نہیں ہے بلکہ بیچے اور مجنون پر بھی واجب ہوتا        | <del>-</del> -                                       |
| <del></del>                                                   |                                                      |

### \*\*\*

## صدقة الفطر كي مقدار:

اگر کسی خص پرصد قة الفطر واجب به وجائے تو درج ذیل تفصیل کے مطابق صدقة الفطر نکالنا واجب بوتا ہے:

اگر گندم یا گندم سے بنی بوئی کسی چیز جیسے گندم کا سنتو ، یا گندم کا آثا وغیر ہ سے صدقة الفطر دینا چاہے، تو



بونے وسیرے آدھی چھٹا تک زیادہ دیناضروری ہے، احتیاطاً بورادوسیر کرلے۔

اگر بو یابو کا آٹایابو کاستو ، مجور یا تشمش دیناجا ہے تو گندم ہے دوگی مقدار (ساڑھے تین سیراورایک چھٹا نک) دیناضروری ہے۔

ان اجناس کے علاوہ اگر پیمیوں کی شکل میں دینا جا ہے تو ان کی بازاری قیمت لگا کرائے روپے دیدے۔

اگر ان اجناس کے علاوہ دوسری جنس سے صدقۃ الفطر اواکرناچاہے (جیسے چنا، دالیس، چاول وغیرہ) تو ان اجناس کے علاوہ دوسری جنس سے صدقۃ الفطر اواکرناچاہے (جیسے چنا، دالیس، چاول) آتی وغیرہ) تو ان اجناس (گندم، بَوَ، مَجُور، مُشْمُش) کی قیمت لگاکراتی قیمت میں جنتی میہ چیزیں (چنا، دالیس، چاول) آتی ہول، دیناضروری ہے۔

**\*\*\*** 

# عمامين

سوال نمبرا

|          | 7. U                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صحیح/غلط | صحح ياغلط مسائل كى نشاندهى سيجيح:                                             |
|          | (۱) ہروہ فخض جس پرز کو ہ فرض ہوتی ہےاں پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔        |
|          | (٢) صدقة الفطر كى اوائيكى كے لئے سال گزرنا شرط ہے۔                            |
|          | (٣) زكوة اور صدقة الفطر كے مصارف ايك بين، ان ميں كوئى فرق نہيں۔               |
| كاير     | (۴) فاجات اصلیہ سے ذائد چزیں اگر نصاب ذکوۃ میں سے کسی نصاب کی قیمت۔           |
|          | ہوجاتی ہیں،تو صدقة الفطر بھی واجب ہوتاہے،اورز کو قابھی۔                       |
|          | (۵) عیدالفطر کی طلوع فجر کے دقت مال مستقاد کے بڑھنے سے صدقۃ الفطر بھی بڑھ     |
|          | . خِاتا ہے۔                                                                   |
|          |                                                                               |
|          | (۲) عیدالفطرے پہلےا گرکوئی بچہ پیدا ہوجائے تو نومولود کا فطرانہ داجب نہیں ہے۔ |



| 0,5                   |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| واجب ہوتا ہے، جو      | (4) ہراس شخص کی طرف ہے بھی صاحب نصاب شخص پرصد قة الفطر       |
|                       | اس کی سر پرسی میں شامل ہواوران کاخر چداس کے ذمہ ہو۔          |
| مدقة الفطرببرحال اس   | (٨) اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہواور نصاب کی بقدر مقروض ہوتو ص   |
|                       | پر واجب ہے۔                                                  |
| بسے اڑھائی فیصدواجب   | (٩) صدقة الفطر کی مقدار متعین ہے، زکوۃ کی طرح کل مال کے حسار |
|                       | نہیں ہے۔                                                     |
| کے پڑھنے ہے بڑھتا ہے۔ | (١٠) زكوة مال كروصة سے بروح الى ب، جبكه صدقة الفطر افراد     |
|                       |                                                              |

### سوال نمبرا

صدقة الفطرك باب كواجهى طرح ذبهن نشين كركے ايك صغى پروہ احكام تكھيں جو صدقة الفطر اورز كؤة ميں ملتے جلتے ہيں ....اوردوسرے صغیہ پروہ احكام تكھيں جن ميں ذكوة اور صدقة الفطر ميں فرق ہے۔ سوال نمبر ۱۳

درج ذیل مسائل میں فورکریں ذکر کردہ نتخبات میں ہے جو بھی ہواں سے خالی جگہ پرکریں۔ (۱) صدقة الفطر کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ صاحب نصاب مخص پر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (فرض، واجب، سنت، مستحب)

(ب) گندم یا گندم کے آٹاوغیرہ سے صدقۃ الفطراداکرنے کی صورت میں .....دیناواجب ہے۔ (پونے دوسیر،ایک سیر، چارسیر)

(ح) صدفة الفطر مرصاحب نصاب فض برعيد الفطر ...... كوفت واجب موتا ب-(طلوع مش مطلوع فجر، رؤيت بلال)

(د) صدقة الفطر کی رقوم .....کودیتا جائز ہے۔ (مستحق زکو ق مخص ، اپنی اولا د،مسجد )



\*\*\*





# عشركاحا

### اعُشر کی تعریف :

زمین کی بیدادار پرجوز کو ة فرض ہوتی ہے اسے "عُشر" کہتے ہیں۔ یا در ہے کہ بیافظ" عُشر" عشر (دسویں حسّہ )اور نصف عُشر (بیبویں حسّہ ) دونوں پر بولا جاتا ہے۔ لیکن کہال دسوال حسّہ اور کہال بیبوال حسّہ داجب ہوتا ہے اسکی تفصیل آئندہ سطور میں آ رہی ہے۔

## عُشر كس برفرض موتابع؟

عُشر فرض ہونے کی وہی شرطیں ہیں جوصد قۃ الفطر کے داجب ہونے کی شرائط ہیں۔ چنانچ عُشر فرض ہونے کی سے مسلمان اور آزاد ہونا ضروری ہے جیسیا کہ صدقۃ الفطر میں ضروری ہے۔

اورعاقل اور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے جیسا کہ صدقۃ الفطر میں ضروری نہیں ہے، چنانچہ نابالغ اور مجنون کی زمین میں بھی عُشر فرض ہوتا ہے جیسا کہ ان پرصدفۃ الفطرواجب ہوتا ہے۔

عُشر فرض ہونے کیلئے حولان حول (سال گزرنا) شرطنہیں ہے بلک فصل کا ہونا شرط ہے چنانچہ اگرا یک سال میں زمین سے کی فصلیس حاصل ہوں تب بھی سب پیدا وار پرعشر واجب ہوتا ہے۔

**\*\*\*** 

## عُشر میں نصاب شرطہیں ہے:

جارے حضرت سیّد ناامام الوحنیفہ یے نزدیک پیدادار کا کوئی نصاب مقررتین ہے کہ جس میں عُشر واجب ہو بلکہ کم ہویازیادہ عُشر (دسوال یا بیسوال حقہ ) بہر حال واجب ہے۔

### \*\*\*

کونی پیداوار برعشر واجب ہاورکونی پیداوار برعشر واجب بیں؟ اس کے بارے میں ضابطہ اور اصول بیے کہ ہروہ فصل اور پیدادار جے ذمین میں کاشت کرے آمدنی اور نفع

حاصل كرنامقصود جوتا ہاس پر عشر واجب ہے۔

اور ہروہ بیدادار جے زمین میں کاشت کر کے نفع اور آمدنی مقصود بیں ہوتی اس پر عشر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس فتم کی فصل کو بھی آمدنی اور نفع حاصل کرنے کی غرض سے کاشت کرلے تو اس پر بھی عشر واجب ہوتا ہے۔

مثالول سے وضاحت:

مندرجہ ذیل نصلیں کاشت کرنے سے چونکہ آمدنی اورخودوہ فصل مقصود ہوتی ہے لہذا ان پرعُشر واجب ہے: (۱) ہرتم کے اناج (گندم، بُو، جاول، کمکی، باجرہ، دالیس، ساگ، پالک، سبزیاں، پھل، اور میوہ جات

وغيره)\_

\_16

- (٢) الى اور قل كى فصل اورائك يخير
  - (۳) کیاں۔
- (١٧) تمباكواورافيون (بوست كى كاشت)
- (۵) جانوروں کے جارے کیلئے اگائی جانے والی گھاس جیسے برسین، جواروغیرہ۔
  - (٢) بيد، چنار بصنوبر، چيز، بيار، اوروه درخت جنهيں کاث كر بيچا جاتا ہے۔
- (4) وہ جن کی پیداوار مقصود ہوتی ہے مثلاً سورج مکھی، سرسول بسویا، السی وغیرہ۔
- (۸) وہ پھول جنگی پیداوار سے آمدنی مطلوب ہو، صرف خوبصورتی کی غرض سے نہ لگائے گئے ہوں جیسے (گاب، چینیلی وغیرہ کی فصلیں)۔
- (٩) خودروگھاس جس کی آ دمی اس غرض ہے دیکھ بھال شروع کردے کہ اسے نے کر آمدنی حاصل کرے
  - (۱۰) پہاڑوں یا جنگلوں یا فارموں سے حاصل ہو نیوالا شہد۔

**\*\*\*** 

مندرجه ذيل فصلول مين عُشر واجب نبين:

(۱) بھوسداورسو کھی چری جس سے اتاج حاصل کرلیا گیا البقة اگرداند پڑنے سے پہلے ہی کا الیاجائے تو عُشر واجب ہوتا ہے۔

# 46 (61C;17) 36 305 305 305 37 37 37 38

(ب) وہ جَجْ جوزراعت میں خود مقصود نہیں ہوتے ۔ جیسے تر بوز ،خر بوز ہ کھیرا اور ککڑی کے جے کہ نکہ ان میں پھل مقصود ہوتا ہے، جج نہیں۔

جا ایندهن کی لکڑی (کپاس کی چنائی کے بعد چیڑیاں) گھاس جھاؤاور تھجور کے پتنے جبکہ انکی دیکھے بھال نہ کی جاتی ہوا درائکو فروخت نہ کیا جاتا ہو۔

(و) درختوں سے حاصل ہونے والی گونداور رال۔

\*\*\*

عُشر نکالتے وقت کون سے اخراجات منہا کئے جائیں گے؟

بدادارير أنوالا اخراجات دوتم كرموتيين

(۱) بعض وہ اخراجات جونصل حاصل ہونے تک آتے ہیں جیسے نیج کا خرچہ، پانی (نہری ہویا ٹیوب ویل کا) کھاد،اسپرے،کٹائی ،تھریشروفیرہ کےاخراجات۔

(۲) پیدادار حاصل ہونے کے بعد منڈی تک لے جانے کیلئے ٹرک دغیرہ کا کراہی، گودام کا کراہی، تفاظت کیلئے مامور چوکیدار دغیرہ کاخر چید

عُشر (دسوال حقیہ یا بیسوال حقیہ ) نکالتے وقت پہلی قتم کے اخراجات منہانہیں کئے جا ئیں گے یعنی ان اخراجات کونکا لے بغیر مجموعی پیداوار سے عُشر نکالناضروری ہے۔

البقة دوسرى فتم كے اخراجات تكال كرباقى بيدا دار كاعشر تكالا جاسكتا ہے۔

عشراورنصف عشر مین فرق:

الی زمین جو بارانی ہوکہ بارش کے پانی سے نصلیں اگتی ہوں۔ پانی خریدنے کی مشقت نہ ہوتو اس سے حاصل ہونے والی پیدوار میں عشر (دسوال حصہ) واجب ہے۔لیکن الی زمین جس کی سیرانی کے لئے پانی خرید نا پڑتا ہو جسے ٹیوب ویل اور نہر کا یانی تو اس سے حاصل ہونے والی پیدا دار میں نصف عشر (بیسوال حصہ) واجب ہوگا۔







# عمامشق

سوال نمبرا

| راوار میں عشر واجب ہے اس کے خانے میں صحیح | ر کریں جس فصل اور پیا | ں دی گئی فہرست می <i>ں غو</i> | زم <u>ل</u> پي |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| ں کے خانے میں غلط کا نشان (×) لگائیں۔     |                       |                               |                |
|                                           |                       | . کرده اصول کی روشن میر       |                |
| ******                                    | وجديدے کہ             | *************                 | 🗖 گندم         |
| لير                                       | وجديه                 |                               | ت سزيار        |
| لير                                       |                       |                               |                |
| ***************************************   | وچەرىيە ہے كە         | ل کی گونداوررال               | ا درخوّ        |
| ***************************************   | وجدريه بي كد          | <u></u>                       | 🗀 فاری         |
| ***************************************   | وجدييب كه             |                               | اتباك          |
|                                           | وجه بير ہے كه         | ·····                         | 🔲 پوست         |
| ***************************************   | . وجدریہ کہ           | ورتی کے لئے پھول              | ا خوبص         |
| ***************************************   | وجريه م که            |                               | 🗖 مجموسر       |
|                                           | . وجربیہ کے ۔۔۔۔۔۔۔۔  | بخريون کے تا                  | 🗖 تر بوز       |
| ***************************************   | وجدييب كه             | ہ کھی کے پھول                 | יפוקי          |
|                                           | •                     |                               | 5 4            |

# 26 (BIC:17) BRODE 307 307 BRODE 307

· صحيح ياغلط مسائل كي نشائدهي سيجية:

| بإزياده     | (۱) زمین سے حاصل ہونے والی ہر فصل پرعشر واجب ہے خواہ وہ مقدار میں تھوڑی ہو                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                         |
| ر کا بیسوال | (۲) الیی زمینوں کی فصل میں جہاں صرف بارش کے پانی سے فصل اگتی ہے کل پیداوا                                                                               |
|             | حصيرو مناواجب ہے۔                                                                                                                                       |
|             | (٣) عشر کی فصل مااس کی بقدر رقم کسی بھی شخص کودے سکتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے۔                                                                             |
| رواجب ہے۔   | (۳) عشر کی فصل میاس کی بفتدر قم کسی بھی شخص کودے سکتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے۔<br>(۴) نہری پانی یا ٹیوب دیل کے بانی سے حاصل ہونے والی فصلوں میں بیسواں حصہ |
| إأسكاسامان  | (۵) زكوة اورصدقة الفطر كى طرح عشر مين بهى واجب بونے والى حصه كى بقدر نفذر قم                                                                            |
|             | (كيڙے جوتے وغيرہ) دياجاسكتاہے۔                                                                                                                          |
| بھی ہیں۔    | (٢) زکوة اورصدقة الفطر کےمصرف میں جونثرا نظ میں وہی شرا نطاعشر کےمصرف میں                                                                               |
|             |                                                                                                                                                         |
|             | (۷) عشر کی رقم مسجدا ور مدرے کی تغییر میں خرچ کی جاسکتی ہے۔                                                                                             |
|             | (۸) عشر ہر بیدا دار میں ہوتا ہے، گرا دا کرنا ایک سال بعد ضروری ہوتا ہے۔                                                                                 |
|             | (۹) اخراجات منها کئے بغیر کل پیداوارے عشر کا حساب کیا جا تا ہے۔                                                                                         |
|             | (۱۰) قربانی کے گوشت کی طرح عشر کی پیدا دارخود بھی استعال کر سکتے ہیں۔                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                         |





# روزه کے احکا

🕸 روزه کی اقتهام

ادكست بلال كاحكام

🕸 روزه کے مفسدات

اعتكاف كاحكام

# روزه کے احکا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَااَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُواكِتِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ. (الِقرة ١٨٣٠)

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: اے ایمان والوائم پرروزہ فرض کیا گیاہے جیسا کہتم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہتم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ سَلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَا دَةِ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ.

(رداه ابخاری وسلم)

رسول التُعلَيْقَ في ارشادفر مايا: اسلام كى بنياد پانچ باتوں پرركھى گئى ہے، اوّل اس بات كى گوائى دينا كه الله تعالىٰ كے سواكوئى معبود نبيس ہے اور حضرت محصلية الله كے رسول بيں، دوم نماز قائم كرنا، سوم زكو قادا كرنا، چبارم بيت الله شريف كا حج كرنا، پنجم رمضان المبارك كے روزے ركھنا۔

\*\*\*

"روزه" كالمعنى:

روزہ کوعر بی میں "صوم" کہتے ہیں،اورصوم کا لغت میں معنی ہے" الاِ مساک" لیعنی رک جانا۔اور شریعت کی ا اصطلاح میں اسکامعنی ہے کہ:

"أَلْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ مِنُ طُلُوعِ الْفَجْرِ اِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَع نِيَّةِ الصَّوْمِ" الصَّوْمِ"

" طلوع فجر ہے کیکر غروب آ فاب تک روزے کی قیت ہے مفطّرات ٹلا شد ( کمانے پینے اور بیوی ہے۔ از دواجی تعلق قائم کرنے ) سے رک جانا" روزہ" کہلا تا ہے۔

کس شخص پررمضان کے روز نے فرض ہوتے ہیں؟

روز ہ فرض ہونے کے لئے درجِ ذیل شرائط کا پایا جا تا ضروری ہے، جس شخص میں بیتمام شرائط پائی جا تیں گ اس پرروز ہ فرض ہوجا تا ہے:

- (۱) مسلمان ہونا۔ لہٰذا کا فریر روز ہ فرض نہیں ہے۔
  - (٢) بالغ مونا للهذا نابالغ يردوزه فرض نبيس بـ
- (m) عاقل ہونا۔ البذا مجنون پرروز ہفرض نہیں ہے۔
- ( س) دارالاسلام موتا بادارالحرب مونے كي صورت ميں روز ي كي فرضيت كاعلم مونا ـ

دارالاسلام كى تعريف :

دارالاسلام معمرادابيامك بجبال مسلمانول كى حكومت مو

وضاحت : فقیمی اصطلاح میں دارالاسلام بننے کیلئے اتنی بات بی کافی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہوخواہ عملاً قرآن وسنت کا نفاذ ہویانہ ہو۔ جیسے پاکستان۔ تاہم قرآن وسنت کے نفاذ سے محروی بوی محرومی اور خسارے کی بات ہے۔

دارالحرب كى تعريف:

دارالحرب سے مراداییا ملک ہے جہاں کا فرول کی حکومت ہو۔خواہ وہاں مسلمانوں کی بری تعداد آباد ہو۔ جیسے ہندوستان۔

### \*\*\*

## كس شخص بررمضان كروز اداكرنافرض ب:

اگر کسی شخص پر مندرجه بالاشرا کط کی روشنی میں روز وفرض ہوجائے تو اسکا ادا کر تااس وقت ضروری ہوتا ہے جب مندرجہ ذیل نمام شرا کط موجود ہوں:

(۱) بہلی شرط: روزہ کا اداکر نااس شخص پر فرض ہے جو تقیم ہولہذا اگر کوئی شخص شری مسافر (جسکا بیان کتاب الصلوٰۃ کے باب "مسافروں کے احکام" میں گزرچکاہے) ہوتو اس پر روزہ ادا کرنا فرض نہیں ہوتا۔سفر سے لوٹے کے بعد اسکی قضاء کرنا ضروری ہے۔

ضروری وضاحت: عصرِ حاضر میں جدید سفری سہولیات (ہوائی جہاز ،ٹرین ،بس ،کاروغیرہ) کی وجہ سے سفرا تناپُر مشقت نہیں ہوتا تب بھی روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ شریعت نے روزہ ندر کھنے کی رخصت سفر کی وجہ سے دی ہے جوان تمام ترسہولیات کے باوجود پایاجا تا ہے۔

تا ہم اس رخصت کے باوجود اگر کوئی روزہ رکھ لے تو بہتر ہے تا کدر مضان المبارک کی برکات سے پوراپورا فائد «اٹھایٰ جا سکے۔

(۲) دوسری شرط: روزه فرض ہونے کے بعداداکر تااس شخص پر فرض ہے جو تندرست ہو، للبذا مریض پر روزہ رکھنا فرنہ ہیں ہے۔ چنانچہ جب صحت مند ہوجائے توان روز دل کی قضاء کرلے۔

(س) تیسری شرط: عورت پرروزه اداکرنااس وفت فرض ہے جب وہ حیض ونفاس ہے پاک ہو۔ چنانچیرا کشرط: کورت کومایا کی کے اتام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بعد میں قضاء کر لے۔

ضروری وضاحت : یادر ہے کہ بیمسکلہ حَدَثِ اکبری تین اقسام میں سے بیض ونفاس کے ساتھ خاص ہے لیکن اگر جنابت لاحق ہو جائے ،خوزہ مردکو یاعورت کو تو بیروز سے کے منافی نہیں ہے، جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اور روزہ کی حالت میں جنابت لاحق ہوجائے (یعنی احتلام ہوجائے) توروزہ ٹو ٹنا بھی نہیں ہے۔

روزه محم مونے کی شرائط:

اگرکوئی شخص روز ہفرض ہونے کے بعدروز ہ رکھ لے تواس روزے کے سیح ہونے کے لئے درج ذیل شرائط کایا یا جانا ضروری ہے:

مپیلی شرط:

نیت کرنا بشرطیکہ ایسے وقت میں ہوجس میں نیت کرنا سچے ہوتا ہے۔ (فیت کے بارے میں تفصیل عنقریب آرہی ہے)

دوسری شرط:

عورت کا دن بھر چین ونفاس ہے یا ک رہنا۔اگر عورت شروع دن میں یا کتھی مگر روز ہ شروع کرنے کے بعد دن کے سی جے میں نایا ک ہوگئ تو اسکاروز ہ ٹوٹ جائےگا۔

# 26 (61C1) 36 (311) 37 (646) 24 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38 (311) 38

تيسرى شرط:

روزہ کاان تمام باتوں سے خالی ہونا جوروزہ تو ژوی ہیں۔ جیسے کھانا، بینا، اور جماع کرنا۔ اور وہ اشیاء جو کھانے پینے اور جماع کے تھم میں ہیں۔ (ان اشیاء کی تفصیل بھی آ گے آرہی ہے)

\*\*\*

روزے کی اقسام:

روزے کی چھاقسام ہیں:

(۱) فرض روزه۔

(۲) واجبروزه

(۳) مسنون روزه-

(۴) مندوب(متحب)روزه

(۵) کروهروزه۔

(۲) حامروزه-

ابان اقسام كي تفعيل ملاحظه يجيح:

(۱) فرض روزه:

اگر کسی شخص میں روز وفرض ہونے کی تمام شرائط پائی جائیں تواس پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض

ہوجاتا ہے۔

### (٢) واجب روزه:

درج ذیل روزے رکھنا واجب ہے:

(ا) اگرنفلی روزه شروع کرکے تو ژویا تواس کی قضاء واجب ہے۔

نربیت مطہرہ کا بیاصول اور ضابطہ ہے کہ کوئی بھی نفل اور مستحب کام کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن اگر نفل عبادت شروع کردی جائے تو پھراسکا پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فل نمازیا نفل روز ونو شرے وا۔ ایراس کی فضاء واجب ہے۔

(٧) فلار كروز \_\_\_

نذر کا مطلب: نذر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آ دمی اللہ تعالی جل شانۂ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کسی عبادت (مثلًا نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ) کی منت مان لے۔

مثال: حبیب نے بیمنت مان کی کہ اے اللہ! اگر میں سالانہ امتحان میں اوّل آگیا تو میں دس روز ہے رکھوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ضل وکرم ہے وہ اوّل آگیا تو اسے دس روز ہے رکھنا واجب ہے۔

\*\*\*

نذرى اقسام:

نذركي دوشمين مين:

(۱) نذرمعتن

(۲) نذرغیرمعین

نذر معیّن : نذر معیّن کا مطلب سی ہے کہ کی خاص دن کے روزے کی متت مان لیا۔ نذر معیّن کی صورت میں آئ خاص دن میں روزے رکھنا واجب ہوتا ہے۔

مثال: بی ہاں! پیجیلی مثال میں حبیب نے سالاندامتحان میں اوّل آنے کی صورت میں فاص جعد کے دن روز ہر رکھنے کی معرب سے بیار میں میں حبیب پر جعد کے دن روز ہر رکھنے کی دن روز ہر رکھنے کے دن روز ہر رکھنے کی دن روز ہر رکھنے کے دن رکھنے کے دن

نذرغیر معتن : نذرغیر معین کا مطلب رہے کہ نذر مانتے ہوئے کی خاص وقت کا تعین نہ کرے بلکہ مطلقا ، ( بغیر کسی قیدوشرط کے ) روزے کی نذر مان لے۔ نذرغیر معین ہونے کی صورت میں نذرکا پورا کرنا واجب ہوتا ہے مگر غیر صعیتن ہونے کی وجہ سے جب بھی پورا کرلے اسکوا فتیا ہے۔

مثال: سلمان نے نذر مان لی کہا ہے اللہ المجھلی کوتا ہیوں کو معاف کرد یجئے۔اب اگر میں پورے جامعہ میں اوّل آگیا تو تیری رضا کیلئے دی روزے رکھوں گا۔

الحمدالله رب کریم نے ٹوٹے ہوئے دل کی دعا کوآسان ۔ ہے اوپر اٹھالیا۔ چنانچہ وہ یوم مسعود آگیاجہ، بھرے مجمع میں بیآ واز کانوں میں رس گھوتی ہوئی سنائی دی:

" پورے جامعہ میں اوّل آنے والے طالب علم محمد سلمان ہیں " ناظم صاحب نے اعلان کیا۔ چونکہ نذر پوری ہوگئ ہے لہذا سلمان پروس روزے رکھنا واجب ہے۔ چونکہ نذر غیر متعین تھی لہذا بنب بھی وس روزے رکھ لے گا تواسکی نذر پوری ہوجا کیگی۔

(م) کفارے کے روزے۔

درج ذیل صورتوں میں کفارے کے روزے رکھنا واجب ہوتاہے:

(۱) رمضان المبارك مي بغير عذر كے جان بوج كرروز وتو رديا تو كفارے كے روزے ركھنا واجب ہے۔

(٢) رمضان المبارك مين دن كوونت جماع كرلياتو كفارے كروز بركھنا واجب بـ

(س) "ظبار" کی صورت میں کفارے کے دوزے دکھنا واجب ہے۔

(4) قتم کھا کرتو ژدینے کی صورت میں " کفارہ کیمین " کے روزے رکھنا واجب ہے۔

(۵) احرام کی حالت میں بعض ایسے ممنوعات ہیں جنکاار تکاب کرنے کی صورت میں کفارے کے روز ہے رکھنا واجب ہے۔

(٢) قتلِ خطایا ہرا س قتل کی صورت میں جو قتلِ خطا کے علم میں ہوتا ہے۔ کفارے کے روزے رکھنا واجب

۔جـ

\*\*\*

(m) مسنون روزه:

یومِ عاشورہ (دسویں محرم) کوروزہ رکھنا۔بشرطیکہاس کے ساتھونویں یا گیار ہویں محرم کاروزہ بھی ہو۔ پیم عاشورہ (دسویں محرم)

(۴) مستحب روزه:

درج زمل روزے رکھنامتحب (مندوب) ہیں:

() ہرمینے میں تین روز ہے رکھنا،خواہ وہ کوئی سے بھی ایا م ہول۔

(ب) ہر مہینے ایا م بیض میں روزے رکھنا۔ (ایا م بیض سے مراد تیر ہویں، چود ہویں اور پندر ہویں تاریخ ہے۔ کیونکہ ان تاریخوں میں رات خوب روش اور سفید ہوتی ہے)

(ع) ہر ہفتے میں پیراور جعرات کوروزے رکھنا۔

# 6 (6 L. in) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14) 3 (3 14)

- (9) شوال میں چھروزےر کھنا۔
- (٠) غيرهاجي كيليخ يوم عرفيه (نوين ذي الحجه) كوروزه ركهنا ـ
- (ر) صوم داؤ دى ركهنا يعنى ايك دن روزه ركهنا ادرايك دن شركهنا \_

\*\*\*

(۵) مگروهروزه:

درج ذیل صورتوں میں روز بر کھنا مروه ہے:

- (۱) صرف يوم عاشوره (دسوي) كاروزه ركهنانوين محتم يا كيارهوين محتم كوساته ندملانا-
  - (پ) صرف ہفتہ کے دن روز ہر کھنا۔ ساتھ کو کی اور دن نہ ملانا۔
- (ج) "صومِ وصال" یعنی اس طرح مسلسل روزے رکھنا کہ غروبی آفناب کے بعد بالکل افطار نہ کرے اورا گلے دن کاروز ہمجی رکھ لے۔

**\*\*\*** 

(۲) حام روزه:

درج ذیل صورتوں میں روز ور کھنا حرام ہے:

- (۱) عيدالفطركيدن روزه ركھنا۔
- (ب) عیدالاتی کے دن روزہ رکھنا۔
- (ج) ايام تشريق (ليني ذي الحجه كي كيارهوي، بارهوي، اور تيرهوي تاريخ كوروزه ركهنا\_

\*\*\*



# 46 (612.11) HO 2 315 315 2 646 27 18

# مفطر ات صوم معنی روزه کوتوڑنے والی چیزوں کابیان

روزے کے مسائل میں مفطر ات (روز ہ تو ڑنے والی چیزیں) کی بحث انتہائی اہم بحث ہے۔ مفظرات (روز ہ تو ٹرنے والی چیزیں) کی بحث میں غوط زنی سے پہلے چند تمہیدی ہاتیں ذکر کی جاتی ہیں، جن کی روشنی میں اس فقہی بحث میں بصیرت پیدا ہونے میں بڑی مدوسلے گی ،ان شاءاللہ۔

ان تمبیدی باتوں کے بعد حضرات فقہائے کرام کی کتب سے بھرے ہوئے موتی اصول اور ضوابط کی شکل میں ذکر کئے جائیں گے۔

#### **\*\*\***

مقدمها ولى: وه عوارض اورحالتيس جوايك انسان كولاتق موتى بين، اورحضرات فقهائ كرامُ ان كرمتعلق يد بحث كرية بين كدوه آيار وزه افطار مونے سے ركاوث اور مانع بنتى بين يانبيس، آئھ بين:

(۱) نسیان۔ (۲) غلبہ (۳) اِکراہ۔ (۴) خطار (۵) نوم۔ (۲) اِنماء۔

(۷) جنون (۸) جبل

ا۔ نِسیان (کھول جانا): نسیان کی حقیقت یہ ہے کہ خرورت کے موقع پر کسی چیز کایا دنہ آنا۔ (البحر۲/۱۷۲)

مثال: کوئی شخص روزے کی حالت میں کھانا پینا شروع کردے اوراے یہ یادنہ ہو کہ میر اروزہ ہے۔اس بھول کو"نسیان" نیمتر ہیں، کیونکہ اس موقع پر ضرورت ہے کہا ہے اپناروزہ دار ہونا یاد ہو۔

نسیان کا تھم: نسیان (بعول جانا) مانع افطار ہے، لہذا اگر کسی شخص نے بعول کر پچھ کھالیا، پی لیایا ہوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا، توروز وہیں ٹوٹے گا۔

۲۔ غَلَبة (عَالَبِ آجانا): کسی چیز کا ایسے طور پر ہونا کہ اس سے بچنا بہت مشکل اور غیراختیاری ہو اس کوفقہی زبان میں کہتے ہیں کہ اس چیز کا ان شخص پر "غلبہ" ہے۔

مثال: جیسے غیرافتیاری طور پر کی شخص کے حلق کی کھی ، راستے کا گردوغبار، دھواں ،آنے کا غبار چلے جاناءاور نیندگی حالت میں احتلام وغیرہ اسے کہیں گے کہ ان تمام چیزوں کاروزہ دار پرغلبہ ہے، کیونکہ ان سے اپنے آپ

# 26 (612 111) 3 (316) 316 (316) 316 (316) 316 (316) 316 (316) 316 (316) 316 (316) 316 (316) 316 (316) 316 (316)

کوبیانا بہت مشکل ہے۔

مثال: اگر کسی جگه بارش ہورہی ہو یا برفانی علاقے میں برف پڑرہی ہواوروہ غیراختیاری طور پرردزہ دار کے علق میں اتر جائے تواسے غلبہ میں داخل نہیں کریں گے، کیونکہ بارش اور برفباری سے روزہ دار اپنے آپ کوکسی محفوظ مکان یا جہت وغیرہ کے نیچے کھڑے ہوکر بچاسکتا ہے۔

مثال: عنسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلاجائے تو اس سے بھی روزہ ٹبیں ٹو ٹنا، کیونکہ یہ پانی "غلبہ" میں داخل ہے نہاتے ہوئے کان کواس سے بچانا اختیار سے باہراور بہت مشکل ہے۔

غَلْبة كاحكم: غليه (عالب آجانا) مانع افطار ب، للإداا كركس محفل مي كردوغبار، دهوال يا يمهى، آية كاغبار جلا كيا، تواسكاروز ونبيس توقي كا\_

سا۔ اکراہ: "اکراہ" کامطلب بیہے کہ کی شخص کو ہلاک کرڈالنے کی دھمکی دے کرکسی کام پر مجبور کردینا۔اور بیا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہلاکت سے شریعت میں جیسے جان سے مارڈ النا داخل ہے اس طرح کسی عضو کے کا لینے یا ضائع کردینے کی دھمکی بھی شامل ہے۔

مثال: كم شخص نے روزہ دار پر كلاشكوف تان لى، كه يا تو كھانا كھالو يا پھر مرنے كيلئے تيار ہو جاؤ۔ ايس حالت كوشر بعت ميں "اكراہ" كہتے ہيں۔

اکراه کا تکم : اکراه مانع افطار نبیس ہے، لہذااگر کسی روزه دارکودهم کی دیکر پچھ کھلاپلا دیا گیا تو اسکاروزه ٹوث جائے گا۔

سے تعطاً (غلطی ہوجاتا): خطاہے مرادیہ ہے کہ روزہ دارکواپناروزہ دارہونایادہومگرغلطی سے پائی وغیرہ علق میں اِتر جائے ،گریانی مینے کاارادہ نہو۔

مثال: جیےروزہ دار کے طلق میں کئی کرتے ہوئے پانی اتر جائے اب اسے بیتو معلوم ہے کہ میراروزہ ہے گریائی کے طلق میں اتار نے کا کوئی ارادہ ندتھا، اسے کہتے ہیں روزہ دار کے طلق میں یانی خطاسے اتر گیا ہے۔

خطا اورنسیان میں فرق: خطا میں روزہ دارکوا پناروزہ دارہونایاد ہوتا ہے اور نعل (پانی وغیرہ پینا) کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، جبکہ نسیان اس کے برعکس ہے کہ وہاں روزہ دارکوا پناروزہ دارہونایا زہیں ہوتا۔ گرفعل (پانی پیناوغیرہ) کاارادہ ہوتا ہے۔

خطا کا تھم : خطا (غلطی) مانع افطار نہیں ہے لہٰذاا گر کسی کے علق میں روزہ یاد ہوتے ہوئے مفطر ات میں ہے کوئی چیز اتر گئی ،توروزہ ٹوٹ جائے گئے۔

۵۔ نوم (نیند): کسی سوتے ہوئے آدمی کے مندمیں پانی وغیرہ ڈال دیا جَبکہ وہ روزہ وارتھا۔

نیند کا تھکم: نیندافط ارسے مانع نہیں ہوتی ، البذانیند کی حالت میں اگر مفطّرات میں سے کوئی چیز حلق میں اتر گئی تب بھی روز وافطار ہوجائے گا۔ (کتاب "الأصل" لمحمّد ۲۳۳/۲)

البتة اس سے نیندی حالت میں احتلام منتقی ہے، کیونکداس سے بچنا بہت مشکل ہے اس لئے فقہائے کرام نے اسے تیسر سے نمبر "غلبہ " میں داخل کیا ہے۔

چنانچاحتلام افطارے مانع ہے۔ یعنی احتلام کی حالت میں روز ہ افطار نہیں ہوتا۔

۲۔ اِنماء (بے ہوش ہوجانا): بدایک قتم کا مرض ہوتاہے جس سے انسان کے اعضاء معطّل ہوجاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، گراس سے عقل ختم نہیں ہوتی ، جبکہ جنون میں عقل ہی ختم ہوجاتی ہے۔

اِنْمَاء کا حکم: انْمَاء (بے ہوش ہوجانا) کا حکم نیند کی طرح ہے، جس طرح سے نیندا فطار سے مانع نہیں ہے اس طرح انماء (بے ہوشی) بھی افطار سے مانع نہیں ہے۔

لہذاا گرکس بے ہوش روزہ دار شخص کے حلق میں پانی وغیرہ ڈالا کیااور حلق میں اتر گیاتو اس سے اسکا روزہ افطار ہوجائیگا۔

ے۔ جنون (پاگل ہوجانا): یہ الی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کی عقل زائل ہوجاتی ہے، اگر چہ اعضاء اس کے اپنے کام سے معطل نہیں ہوتے۔

جنون کا تھم : جنون بھی افطار سے مانع نہیں ہے، لہذاا گر کوئی روزہ دار مجنون ہوگیا، اور اس کے طلق میں یانی یادواڈ الی گئی بتواس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

۸ جہل (جہالت): ان چیزوں سے جاہل ہونا، جوروزہ کی حالت میں کی جائیں توروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

مثال: کوئی شخص روزہ دار ہے اور اس نے ایک گھونٹ پانی پی لیالیکن اسکو بیمعلوم نہیں ہے کہ روزہ کی حالت میں ایسا کرنا حرام ہے۔

جہل کا تھم : روزہ کوتوڑنے والے احکام سے جہالت "وارالاسلام " میں کوئی عذر نبیں ہے ، وارالاسلام اللہ میں ہوئے احکام نہ سیکھنا اپنی کوتا ہی ہے ۔ البذاوارالاسلام میں کوئی شخص جہالت میں روزہ توڑوے ، تو اسکی جہالت افطار سے مانع نبیں ہے ، روزہ ٹوٹ جائے گا۔

البقة دارالحرب میں جہالت عذرہے البذاكوئی شخص دارالحرب میں نیامسلمان ہوا اور روزہ ركھااور اسے مفظر ات (روزہ تو الی اشیاء) كاعلم نہیں تھا،اوراس نے جہالت كى وجہ سے روزہ تو ڑویا،تواس كى جہالت افطار سے مانع ہے اوراس كاروزہ نہیں توٹے گا۔

خلاصة بحث : وه وارض جن كے متعلق حضرات فقهاء كرام بير بحث كرتے ہيں، كه بيا فظار ہے مانع ہيں يانبيں ہيں، آٹھ ہيں:

(۱) نسیان۔ (۲) غکبہ۔ (۳) اِکراہ۔ (۴) خطا۔ (۵) نوم۔ (۲) اِنماء۔

(2) جون\_ (A) جبل\_

حنی نقبہائے کرام کے ہاں ان میں تین عوارض مانع افطار ہیں جن کی مجہ سے روز ہنیں ٹو نثاوہ سہیں:

(١) النسيان (بعول جانا) (٢) غلّبه (كسى چزكاغالب آجانا) \_

(٣) دارالحرب مين احكام سے جہالت۔

البت نیند کی حالت میں احتلام بھی مانع افطار ہے۔ اور باتی تمام عوارض مانع افطار نہیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر مفطر ات (روز ہ تو ڑنے والی چیزیں) میں سے کوئی چیزیائی گئی توروز ہ ٹوٹ جائے گا۔

**\*\*\*** 

مقدمه ثانيه (دومري بحث):

روز ہ کے مفظر ات اوران سے متعلق اصول وضوابط تحریر کرنے سے پہلے درجے ذیل الفاظ کے معنی اور مطلب جاننا ضروری ہے تا کہ اصول سجھنے ہیں دقت نہ ہو۔

(١) بُوف (٢) مُنْفَدُّ (٣) مُسام

غو**ف** كى حقيقت :

# 46 ( 6 1 C 1) HO 2 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 ( 319) 1 (

بوف سے مراد انسانی جم کے اندرموجود خلائیں۔ بیسے معدہ، طلق، آئیں، پیمپڑے، مثانه، دماغ، رحم دغیرہ۔

حضرات فقہائے کرام کے نزد یک روزہ کے افطار کے معاملہ میں ان میں سے جار جوف معتبر ہیں۔

(۱) معده\_ (۲) طلق\_ (۳) آنتي\_ (۴) دماغ\_

ضروری دضاحت:

(۱) حلق کے تکم میں پھیچر ہے بھی داخل ہیں۔سیگریٹ وغیرہ کا دھوال حلق کے راستہ ہے معدہ کی بجائے پھیپچر وں میں جاتا ہے۔

(ب) اطبائے جدید کی تحقیق کے مطابق دماغ میں کوئی جوف نہیں ۔لہذا اس تحقیق کی روثن میں حضرات فقہائے کرام نے جود ماغ کو جوف قرار دیا ہے اس سے مراد ناک کاوہ حصہ ہے جو زم حصہ سے اوپر ہے۔اور ناک کے زم حصہ سے اوپر والے حصہ کا اندرونی رابط حلق کے ساتھ ہے۔

حفرت امام الویوسف کے نزدیک مردکامثان بھی شامل ہے، گویا کدان کے نزدیک پانچ جوف معتریں۔ جُوف کے معتبر ہونے کا مطلب:

بُوف کے معتبر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ مفظرات میں سے کوئی چیز انسانی جسم کے باہر سے کسی بھی معتبر جوف میں پہنچ گئی توروز ہ ٹوٹ جائے گا۔

### \*\*\*

### مُنْفَذُ كَى حقيقت :

مُنْفَدُ (نفوذ ، گذرنے کی جگہ) سے مراد وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے مفطرات میں سے کوئی چیز جوف (معدہ ، ملق ، آنتیں ، دماغ) تک پہنچ جائے۔

بيمنفذُ دوطرح كے بوتے إن:

(۱) قدرتی اور پیدائشی رائے جواللہ تعالی نے خلقہ بنائے ہیں (جیسے مند، ناک، کان، پاغانے کا مقام)۔ (۲) وہ رائے جوقدرتی اور بیدائش نہیں ہیں، بعد میں کی وجہ سے بن گئے ہیں (جیسے و ماغ کا گہرازخم،

بیٹ کا زخم ، جومعدہ تک پہنچا ہو، پیٹ برمعدہ کے برابرسوراخ )۔

حضرت امام ابو حنیفة کے نز دیک افطار کے معاطے میں ہرفتم کا مُنْفَدٌ معتبر ہے۔ خواہ وہ خلقی اور پیدائش ہویا

ائش پیدائی نههو\_

مطلب میہ کدان میں سے کی راستے سے کوئی چیز جوف تک پہنٹی گئی تو روز ہا نظار ہوجائے گا۔ جبکہ حضرات صاحبین کے نز دیک قدرتی مُنفذ کا تو اعتبار ہے لیکن غیر پیدائش کا نبیں ہے۔ مطلب میہ کہ منہ وغیر ہ کے راستے سے اگر کوئی چیز جوف تک پینجی تو روز ہ ٹوٹ جائیگالیکن اگر زخم وغیر ہ کے راستے ہے جوف تک پینجی تو روز ہ نبیں ٹوٹے گا۔

#### **\*\*\***\*

### مسام کی حقیقت:

الله جل شانهٔ نے انسانی جلد میں بے شارا یسے سوراخ پیدا کئے ہیں جوآ تکھوں سے نظر نہیں آتے ۔ مگران کے ذریع جسم کے اندر سے پسیندوغیرہ کا اخراج ہوتا ہے اور جسم پرکوئی چیز لگائی جائے جیسے تیل کریم اور کوئی دواتو اس کا اثر اندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے غیر محسوس راستوں کو " مسام " کہتے ہیں۔

حضرات ِنقبهائے کرام کے ہاں اگر کوئی چیز "مسامات" کے ذریعے جوف تک پہنچ تو اسکا کوئی اعتبار نہیں ہے اوراس سے روز مزین ٹوٹنا۔

مثال: یمی وجہ ہے کہ کسی تنم کا انجکشن (Injection) (خواہ وہ گوشت میں لگایا جائے یا شریان میں) اور ڈرپ (Drip) وغیرہ سے روزہ نہیں ٹو ثنا۔ اگر چہان دوائیوں کا اثر جوف تک پنچ کیونکہ اس صورت میں منفذ کا استعال نہیں کیا گیا بلکہ مسامات کے ذریعے دواجوف تک پنچتی ہے۔

### **\*\***\*

آنکھ کا تھم : آنکھ اگرچہ دیکھنے میں منفذ لگتا ہے مگراس کا جوف سے اندرونی رابطہ اور راستہ اس قدر دخفی اور چھوٹا ہے کہ حضرات فقہاء نے اس کومسامات میں شار کیا ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آ تکھ میں سرمہ استعمال کرنے اور قطرے ڈالنے سے روز وہیں ٹو ٹنا ، اگر چہ سرمہ کا رنگ یا دوا کا ذاکقة حلق یا تھوک میں محسوس ہو۔

### **\*\*\***\*

مفظر ات (روز ہ توڑنے والی اشیاء) کون کون ی ہیں؟ ہروہ چیزروزہ توڑ دیتی ہے جو باہر سے جوف (معدہ ، ملق، پھیپیروں اور آئنوں) میں پنیچ،خواہ قدرتی راست (مند، ناک) سے پنچ یا مصنوی اور غیر قدرتی راست (پیٹ کا وہ زخم جوجوف میں کھاتا ہو) سے پنچ ، نواہ وہ کنچ والی دوائی چیز مائع اور بہنے وائی (پائی، وودھ، سیال دوا) ہو یا بہنے وائی نہ ہو بلکہ جامد (پھل، کھانا ٹیمبلیٹس (Teblets)، اور کسیسول وغیرہ) ہونواہ وہ منہ میں رکھنے سے پھل جاتی ہو (جیسے آکسکریم، ٹائی) یا منہ میں رکھنے سے وہ پھلی اور تحلیل نہ ہو جیسے دوئی، چاول وغیر) خواہ وہ چیز عمواً کھائی جاتی ہو (جیسے کھانا، پھل وغیرہ) یا عمواً نہ کھائی جاتی ہو (جیسے کھانا، پھل وغیرہ) یا عمواً نہ کھائی جاتی ہو (جیسے کھانا، پھل وغیرہ) یا عمواً نہ کھائی جاتی ہو (جیسے کھانا، پھل وغیرہ) یا عمواً نہ کھائی جاتی ہو دوسے میں فائدہ ہوتا ہو (جیسے عام کھانے کی چیز یں اور دوا کیں، اور سگریٹ کے عادی کیلئے سگریٹ اور حقہ وغیرہ)۔ خواہ اس سے غذائیت اور دوا کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو (جیسے پھر بکڑی یا لو ہے کا ظرائنگل جانا)۔

#### \*\*\*

خوشبووغيره كأحكم:

لیکن اس اصول سے ہوا (آسیجن) متنٹی ہے، ہوا ہے کی کے زور یک روز ہیں ٹوٹا۔ آگر چہ یہ باہر سے داخل ہوتی ہے ادراس سے بدن کوغذائیت اور حیات حاصل ہوتی ہے۔

اس طرح ہوائے تھم میں ہروہ چیز داخل ہے جس کا کوئی خار جی جم نہیں ہے اگر چداس سے بدن کو فائدہ اور غذائیت حاصل ہوتی ہو (جیسے خوشبو، سردیوں میں بیٹر (Heater) یا آگ سے حرارت حاصل کرنا ) اور گرمیوں میں ائیر کنڈیشنڈ وغیرہ سے ٹھنڈک حاصل کرنا۔ ہوا کی طرح ان چیز وں ہے بھی روز نہیں ٹوٹنا۔

### ضابطهاوراصول :

ندکورہ بالاتمام تفصیل کوذبن میں رکھتے ہوئے بیجھتے! جس طرح روزہ ٹوٹے کیلئے مفطرات میں ہے کی چیز کا جوف میں پہنچنا ضروری ہے۔ ای طرح اس کا جوف میں پہنچ کر تھیر جانااور عائب ہوجانا شرط ہے۔ صرف جوف میں پہنچ جانابی کانی نہیں ہے۔

مثال: کسی شخص نے گوشت کا تکڑا دھا گے ہے باندھااور پانی کے بغیرنگل گیا۔اور پھر دھا کہ تھینج لیااور گوشت کا تکڑا با ہرآ گیااور گوشت کا کوئی ذر " دمجھی حلق میں نہیں تھہرا تواسکاروز ہنبیں ٹوٹے گا۔

الحمداللد!اس اصول عصر حاضر كيبت سار عسائل على بوكة:

مثاليس ملاحظه سيجيح:

مثال : عورت كرم (بچه دانى) كى صفائى كيلئے ليڈى ڈاكٹر وغيرہ جوآلات استعال كرتى بين، چونكه

انہیں اندر داخل کرنے کے بعد نکال لیاجا تاہے اور میہ چیز جوف میں پیٹی کر ہمیشہ کیلئے تھہز ہیں جاتی لہذااس سے روز ، افطار نہیں ہوگا۔

مثال: انسانی بدن کرارونی معاسر کیلئے جو تخلف آلات مثلاً برا کواسکوپ، کیسٹر واسکوپ، بیشاب کی نالی معده صاف کرنے کی نالی (Ryles Tube) وغیرہ داخل کرنے سے دوزہ نہیں اُو ثا۔

تنبیہ: خالی ان ختک آلات کے جوف میں داخل کرنے سے ندکورہ اصول کی وجہ سے روزہ نہیں ٹو ٹمآ۔
لیکن اگر ان آلات کیماتھ کوئی دوااستعال کی گئی جیسا کہ عموماً ویزلین یا چکنا ہٹ وغیرہ استعال کی جاتی ہیں تو ویزلین یا چکنا ہٹ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
یا چکنا ہٹ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

\*\*\*

ضابطه اوراصول:

اصول بيب كد:

### "الاِفْطَارُ مِمَّادَخَلَ، لَامِمَّاخَرَجَ"

روزه ہراس چیزے ٹوشاہ جو بدن میں داخل ہوتی ہے،اس چیز ہے نبیں ٹوشا جو بدن سے فارج ہوتی ہے۔

مثال : كسى في كنداخون تكلوان كيلي تجيفي لكوائي اس يدوز ونبيس ثو ثار

مثال: كى كوخون كى بول دى،اس سےروز وئيس أو تا۔

مثال : باختیار تے ہوگئی بنواہ تھوڑی ہویا منہ مرکزاس سے روز ہیں ٹو ٹا۔

مثال : غیراختیاری طور پر، یا کسی عورت کود کھتے ہی انزال ہو گیا تواس ہے روزہ نہیں ٹو نتا۔

چونکہ بیتمام اشیاء بدن سے نکلنے والی میں البذاان سے روز وہیں او شا۔

4444

### ضابطهاوراصول :

ہرالیی چیزیا ہرالیانعل جو ہراہِ راست خودتو مفطر ات میں سے نہیں ہے،کیکن وہ روز ہ تو ڑنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے،ا ہے بھی حضرات ِفقہاء کرامؓ نے مکروہ لکھا ہے۔



مثال : عورت کا کھانا چکھٹا طروہ ہے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کھانا چکھتے ہوئے کھانے کا کوئی ذرہ حلق میں اُنر جائے اورروز ہ ٹوٹ چائے۔

منال : لیکن اگر کسی عورت کاشو ہر خصیلی طبعیت کا ہو، کھانے میں نمک مرج زیادہ ہونے پرآ ہے ہے باہر ہوجا تا ہوتوالی عورت کیلئے زبان پر رکھ کر کھانا چکھ لینا تمردہ بھی نہیں ہے۔ کھانا چکھ کرفورا تھوک دے۔

مثال: روزه دار کااپنے منہ ہے روٹی یا گوشت وغیرہ کا نکڑا چبا کر پچے کو کھلا نا مکروہ ہے، کیونکہ کھانے کے سی ذرّے کا حلق میں انر جانے کا اندیشہ ہے۔

البتة اگر مجبورى مواور بچ بھوكى وجدسے بلك رہامواوردود هوغيره ندموتو چبانا مكروه نبين ہے۔

مثال : روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسد دینا مروہ ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ بوسد سے کی وجہ سے شہوت ہے مغلوب ہوکر جماع کر بیٹھے اور روز وٹوٹ جائے۔

مثال : روزه کی حالت میں ٹوتھ پییٹ یا منجن کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ پییٹ یا منجن کے کسی ذرّے کا حلق میں اتر جانے کا اندیشہ ہے۔

مثال : روزه کی حالت میں نسوار رکھنا کروہ ہے، کیونکہ نسوار کے کسی ذرّے کا حاق میں بینی جانے کا اندیشہ

الغرض ہروہ چیز جوروزہ تو ڑنے کا سبب بن سکتی ہے مگر دو تنزیبی ہے۔ پہنچہ

## تمام اصول وضوا بط كالبّ لباب:

ہوایا خوشبوہ نیرہ کے علاوہ ہروہ چیز جومعدہ ، حلق ، یا آنتوں تک پہنچ جائے یا ایس جگہ پہنچ جائے جومعدہ یا حلق ، یا آنتوں کا راستہ ہو، اور "مُنفَدَ " کے راستے سے پہنچ خواہ منفذ خلقی ہو یا غیر خلقی (مسام اور آئکھ کے علاوہ ) اور وہ چیز جوف میں بینج خواہ منفذ خلقی ہو یا غیر خلقی (مسام اور آئکھ کے علاوہ ) اور وہ چیز جوف میں بینج کر مقمر جائے اور غائب ہوجائے اور افطار سے رکاوٹ بنے والی کوئی چیز (نسیان ، غلب ، اور دار الحرب میں نومسلم کا حکام سے جاہل ہونا ) نہ یائی جائے تو روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔



# روزه کی قضاءاور کفّارے کا بیان

روزہ افطار جو جانے کی بعض صورتیں وہ ہیں جن میں صرف روزہ قضاء کرنا ضروری ہے اور بعض صورتیں وہ ہیں جن میں قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے (جن کابیان آ گے آ رہاہے )

روز ہ تو ڑنے کا جرم اگر کا بل درجے کا ہوتو قضاء کیساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتاہے اورروز ہ تو ڑنے کا جرم اگر کا ال درجے کا نہ ہوتو صرف قضاء لازم ہوتی ہے کفارہ نہیں آتا۔

ذیل میں ان تمام صورتوں کیمبروار تقابلی انداز میں بیان کیا جاتا ہے تا کے طلبہ گرامی قدر سہولت سے ذہن نشین کرسکیں:

(۱) اگرروزه دارایی غذا کھالے جسکی طرف طبعیت کا میلان ہوتا ہے جوعموماً کھائی جاتی ہے اوراس کے کھانے سے پیٹ کی اشتہاء (کھانے کی جابت) ختم ہوجاتی ہے توروزے کی قضاء واجب ہوتی ہے اور کھارہ بھی۔

مثال: ہرتم کے کھانے (جاول، روٹی، بریانی، نہاری، کباب وغیرہ) اور مشروبات کھل اور میوہ جات رہ-

مثال: گندم كوانى منديس ركوكر چائے اورانكا كودانكل كيا۔

مثال: كندم كادانه بغير چبائيسالم نكل كيا\_

مثال: تِل وغيره نگل گيا۔

مثال: تفوز اسائمك كهاليا\_

مثال: من كمانا جبكه ي كمان كادت بو

مثال: مگریث یاحقه وغیره بینا جبکهاس کی عادت مویاکسی فائده کی غرض سے بیس ـ

لیکن! اگرایی چیز کھالے جس کی طرف طبعیت کا میلان نہیں ہوتااور انہیں عموماً کھایا نہیں جا تااور نہ ہی ان کے کھانے سے مرف قضاء لازم آتی ہے کفارہ نہیں۔

مثال: ایک بی دفعهیں بہت سارانمک۔

مثال: روئی۔

مثال: کاغذ، گھطلی مٹی ، (جبکہ اس کے کھانے کی عادت نہ ہو) لو ہے کا ٹکڑاا ور کنگری وغیرہ۔

(۲) کھانے پینے کی تمام چیزیں مردجہ طریقے کے مطابق کھائی جائیں قو قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔

مثال: حاول يكا كركهانا\_

مثال: بادام كالجعلكاا تاركر كهانا\_

مثال: آثا گونده کررونی پکا کر کھانا۔

لىكن الربياشياء عام مروجه طريق كے خلاف استعمال كى جائيں تو صرف قضاء داجب ہوتى ہے كفارہ ہيں۔

مثال: كياحياول كهانا\_

مثال: خنك آنا كهانا\_

مثال: گوندها مواآثارونی پکائے بغیر کھانا۔

مثال: بادام تعلكي سيت نكل جانا\_

#### \*\*\*

(سو) کھانے پینے کی مندرجہ بالااشیاء میں ہے کوئی چیز (جن کی طرف طبعیت مائل ہوتی ہو، جن کے کھانے سے پیٹ کی اشتہاء ختم ہوتی ہو، جن کوعام مروجہ انداز سے استعمال کیا گیا ہو) اگر منفذ میں سے صرف منہ کے راستے جوف (معدہ) تک پہنچ تو قضاء کے ساتھ سماتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔

کیکن! اگریکی اشیاء (مندرجہ بالاتمام شرائط کے ساتھ )منفذین ہے منہ کے بجائے ناک باکسی اور منفذ کے راستے جوف معدہ تک پنچ تو صرف قضاء واجب ہوتی ہے کقارہ نہیں۔



## مثال: ناک میں دوا کے قطرے ٹیکائے تو صرف قضاء لازم ہے کفارہ ہیں۔ پہری

(۳) کوئی چیز مندرجہ بالاتمام شرائط کے ساتھ منافذ (راستے) میں سے منہ کے راستے سے صرف جوف (معدہ، حلق، آنتوں) میں پہنچے تو قضاء کبساتھ ساتھ کفارہ لازم آتا ہے۔

کیکن! اگر کسی بھی راستے سے جوف معتبر کے علاوہ کسی دوسرے جوف میں پہنچے تو صرف قضاء لازم آتی ہے کفارہ نہیں۔

مثال : (۱) لیڈی ڈاکٹر نے عورت کی شرمگاہ کے رائے ہے اس کے رحم میں کوئی دوائی لگائی تو صرف قضاء داجب ہے کفارہ نہیں۔

> (۲) پید کے زخم میں دواڑالی جسے وہ جوف (معدہ) تک پینچ گئی۔ \*\*\*

(۵) روزه دار کی شم کے کھانے والی دوابغیرعذرشرعی استعال کرے تو قضاء کے ساتھ کھانے والی دوابغیرعذرشرعی استعال کرے تو قضاء کے ساتھ کھانے والی دوابغیرعذرشرعی استعال کرے تو

کمیکن! اگر کسی عذر شری کی وجہ ہے کوئی دوااستعمال کر لی تو صرف قضاء لا زم ہے کفارہ نہیں۔اسی طرح عذر شری کی وجہ ہے کچھ کھانی لے تو بھی قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔

مثال: (۱) کمی شخص نے روزہ رکھا اور پھر سفر شروع کر دیا اور اس وجہ سے روزہ توڑ دیا۔ تو قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔

- (٢) يماري كي وجهست روزه تو روياتو تضاء لازم بك كفار فبيس
- (٣) عورت نے اپنے حمل کی حفاظت کی خاطر روز ہتو ژدیا تو قضاء لازم ہے کفار نہیں۔
- (٣) مال كى چھاتى خنك تھى، جنانچە ئىچكودودھ بلانے كيلئے كھكھائي لياتوقضاءلازم بكفارەنبيل
  - (۵) روزے کے دوران چین ونفاس شروع ہوگیا، تو صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔
- (٧) روز کی حالت میں بے ہوش ہوگیایا جنون لائق ہوگیا توروزہ فاسد ہوجا تاہے قضاءلازم ہوتی ہے کفارہ ہیں۔

# 48 (6 (C 1)1) 34 (327) 327 (34) 327 (34) 327

(٢) وہ روزہ جس كوشنے سے كفارہ لازم آتا ہے اس كے لئے شرط بيہ كدوہ رمضان المبارك كا اداروزہ مو۔

لیکن! اگروه سرے سے رمضان المبارک کاروزه بی نه جوکوئی اورروزه جو، بارمضان المبارک کا قضاء روزه جوتواس صورت یمس کفاره لازم نبیس آتا، مرف اس روزے کی قضاء واجب ہے۔

\*\*\*

(4) وہ تمام اشیاء جن کے کھانے ہے کفارہ لازم آتا ہے اس کیلئے شرط ریہ ہے کہ وہ عمداً (جان بوجھ کر) کھائے۔ اگر بھول کر کھالے توروزہ بھی نہیں ٹو ٹنااور کفارہ بھی لازم نہیں آتا۔

\*\*\*

( ٨) وه تمام اشياء جن كهانے سے كفاره لازم آتا ہے اس كيلئے شرط رہے كدان كهانے ميں نطأ (غلطى) واقع ند بوئى ہو۔

کیکن!اگراس نے وہ چیز ملطی ہے(نطأ) استعال کرلی،توروزہ ٹوٹ جائے گاصرف قضاءلازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مثال:

- (۱) غرغره كرتے ہوئے پانی حلق میں اتر جائے تو صرف قضاء لازم ہے كفار اللہ ا
- (۲) کسی آ دمی کا گمان به ہو کہ ابھی سحری کا دفت باقی ہواوروہ کھانا کھاتا پیتار ہے جبکہ حقیقت میں سحری کا وقت ختم ہوچکا تھا، تو صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔
- (٣) کوئی آدمی غلطی سے میں بھتے ہوئے افطار کرلے کہ سورج غروب ہوگیا ہے جبکہ سورج ابھی غروب نہ ہوا ہوتو صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔

4444

(9) کھانے پینے پراے اکراہ نہ کیا گیا ہوئینی دھمکی کے ذریعے نہ کھلایا گیا ہوتو اس پر قضاء کیباتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔

# 46 (61/2.1) Brown 2 (328) 328 328 328 328

لیکن! اگرا کراه کے ذریعے کھانے پینے پر مجبور کیا گیا تواس پر قضاء لازم ہے کفارہ ہیں۔

(• ا) دہ چیزیں جن کے کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے، اس میں وہ مضطرّنہ ہو (مضطرّ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرنہیں) کھائے بیٹے گا توجان جانے کا خوف ہو)

لمین!اگروہ کھانے پینے میں مضطر (مجبورولا جار) ہو گیا تواس صورت میں قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔

\*\*\*

روزه کی حالت میں کون سی با تیں مروہ ہیں؟

روزہ وارکیلئے مندرجہ ذیل کام کرنا مکروہ ہیں اسے جاہئے کہ وہ ان تمام افعال سے اجتناب کرے تا کہ اس کے روزے میں کوئی نقص واقع نہ ہو:

- (۱) کسی چیز کا چبانایا چکھنا۔
- (۲) تھوک کومنہ میں جمع کرنااور پھرائے نگل جانا۔
- (٣) ہراییا کام کرناجس سے جسمانی ضعف لائق ہوسکتا ہے (جیسے سیجینے لگوانا یا خون دینا)۔

\*\*\* روز ه کی حالت میں کون می باتنیں مکروہ نہیں ہیں؟

روزه کی حالت میں درج ذیل امور مروه بین بین:

- (۱) داڑھی یامونچھوں کوتیل (ویز لین آئل) لگانا۔
  - (۲) سرمدلگانا۔
  - (٣) مُحندُك عاصل كرني كيليخ مسل كرنا.
- (٣) مُصْدُك حاصل كرنے كيلئے بانى سے زكيا ہوا كير البيثنا۔
  - (۵) وضو کےعلاوہ کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنا۔
- (۲) دن کے آخری مصے میں مسواک کرنا۔ روزہ کی حالت میں جس طرح شروع میں مسواک کرناست ہے، اس طرح دن کے آخری مصے میں بھی سنت ہے۔ اس طرح دن کے آخری مصے میں بھی سنت ہے۔خواہ مسواک کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔اوراس کا ذا کقہ منہ میں باتی رہتا ہو۔

روزه کی حالت میں کون ی باتیں مستحب ہیں؟

روزه کی حالت میں مندرجہ ذیل باتیں متحب ہیں:

- (۱) سحری کھانا۔
- (۲) سحری کومو خرکرنا۔مناسب سیہ کے مطلوع فجرسے چندمنٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دے تا کہ روزے میں کسی تنم کا شک داقع نہ ہو۔
  - (٣) غروب آفاب كے بعدافطار من جلدى كرنا۔
- (۳) اگر جنابت لائق ہوتو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے شسل کر لینا۔ تا کہ روز ہ کی عبادت ایس حالت میں شروع ہو کہ بیمکتل طہازت کے ساتھ ہو۔
  - (۵) جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالم گلوچ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔
- (۲) رمضان المبارك كى ان مبارك ساعات كوغنيمت منتج اور زياده سے زياده وقت ذكروتلاوت ميں مشغول رہے۔
  - (4) معمولی معمولی باتوں پرغضبناک ندہو۔
  - (۸) اینے نفس کوشہوات دلڈ ات سے بازر کھا گرچہ و ہلڈ ات حلال ہی کیوں نہ ہوں۔

**\*\*\***\*

### روزہ چھوڑ دینا کب جائز ہے؟

اسلام ایبادین ہے جوانسانی فطرت کے نقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالی نے نوع انسان کوانہی احکام کامکلف بنایا ہے جن کا بجالا نااسکی قدرت اور طافت سے باہر نہیں ہے۔ جہاں بھی مشقت اور ضرر لاحق ہونے کا ندیشہ ہے وہاں احکام میں بردی مہولت بیدافر مادی ہے۔

درج ذیل صورتوں میں ایک مسلمان کوشریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ حجھوڑ دے:

- (۱) کسی بیارآ دمی کے بارے میں ماہراور دیندار ڈاکٹرید کہددے کہ روزے کی وجہ سے اسے نقصان ہوسکتا ہے یااسکی بیاری بڑھ عتی ہے یا دیرے اچھا ہوگا اور بیاری کی مدت بڑھ عتی ہے۔
  - (۲) ایماشخص جوسفرشری (تتریباً 77 کلومیش) کااراده رکھتاہے۔
- (٣) ایساشخص جس کواتن سخت بھوک یا بیاس کلی کہاس کاغالب گمان ہوکہ اگراس نے روزہ افطار نہ کیا تو

اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔

- (٣) اليي عالت كوشر لعت مين "اضطرار "اوران شخص كو "مضطر" كہتے ہيں۔
- (۵) اليي حامله عورت كدروز \_ كي وجد من خودات يااسكحمل كونقصان بينج كاانديشر مو
  - (٢) حيض دنفاس والي عورت \_ بلكه أنبيس روزه جيمور ناواجب ہے \_
- (2) ایبابوڑھا آدمی جوعمر کے ایسے حقے میں پہنٹی چکا ہو کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ ایسے بوز مے کو فقد کی زبان میں "شخ فانی" کہتے ہیں۔ اس شخص پر روزوں کی تضاء بھی نہیں ہے بلکہ فدیدادا کر ناواجب ہے۔
  (۸) کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوتو اسے بغیر کسی عذر کے تو ڈدینا جائز ہے، لیکن کسی دوسرے دن اسکی قضاء

واجبہے۔

- (٩) ايما مجامد جودشمنول سے برسر پريکار مو۔
- اگر کی شخص کے ذمہ روزوں کی قضاء ہوتو جس قدر جلدی ہوقضاء کر لینامتحب ہے۔اگر چہ قضاء کو مؤخر کردینا بھی جائز ہے۔
  - اور تضاءروزے لگا تارر کھنا بھی جائز ہے اور سفر ق ر کھنا بھی۔ شیششش

## كفّاره كابيان:

وه صورتیں جن میں قضاء کیساتھ کفارہ اوا کرنا واجب ہوتا ہے وہ کفارہ پہے۔

- (۱) كسى بھى غلام كوڭ زادكرنا،خواەدەغلام مسلمان بويانە،بو\_
- (۷) اگرغلام آزاد نہ کرسکتا ہوتو پھر دومہینے اس طرح لگا تار روزے رکھے کہ درمیان میں عید کے دن آئیں نہایا م تشریق (وہ ایا م جن میں روزہ حرام ہے)۔
  - (٣) اگرروز نے کی طانت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دوونت کا کھانا کھلا دے۔

خوب یا در۔ نے کہ کھانا کھلانے کا نمبراس وقت ہے جب روزہ کی طاقت بالکل نہ ہواوراس بات کا فیصلہ کوئی ماہر دیندارڈاکٹر کرسکتا ہے یا پنا پہلے سے تجربہ ہو محض مجھ لینا کہ مجھ میں در دور کھنے کی طاقت کہاں ہے جبیبا کہ عوام کرتے ہیں، بیدرست نہیں ہے۔

(4) ایک بی مسکین کوساٹھ دن تک صبح وشام کا کھانا کھلانا بھی جائز ہے۔



(۵) اگر کھانا کھلانانہ جا ہے تو ساٹھ مسکینوں کو صدقۃ الفطر کی مقدار (پونے دوسیر گندم، یا اسکا آٹا) دینا بھی جائز ہے۔

(۲) ای طرح صدقة الفطر کی مقدار نفتدر قم یا آئی نفتدر قم سے دیگر اشیاء (کپڑے، جوتے وغیرہ) خرید کر دینا بھی جائز ہے۔

(۵) یاد رہے کہ روزے رکھنے کی صورت میں نگا تار ہونا ضروری ہے۔لیکن مسکینوں کو کھا تا کھلانے کی صورت میں لگا تار ہونا ضروری نہیں ہے۔



# عماميض

## سوال نمبرا

ذیل میں چنداصطلاحات کی تعریفات ذکر کی گئی ہیں۔اور کالم نمبر ہیں متعلقہ اصطلاح کانام کھا گیا ہے۔اگر مینام غلط ہے تو کالم نمبر ۳ میں اس کا صحیح نام قلمبند فرمائیں اور کالم نمبر ۴ میں اس فعل کے ارتکاب سے دوزے کا جو تھم ہے وہ کھیں:

| روزه كاتحكم | صحيح نام | اصطلاحی نام | تعريفات                                                                                                      |
|-------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          | جنون        | (۱) کسی چیز کاایسے طور پر ہونا کہ اس سے بچنا مشکل اور                                                        |
|             |          |             | غيرا ختياري ہو۔                                                                                              |
|             |          | چېل         | (۲) الیی حالت میں جس کے طاری ہونے سے اعضاء<br>انسانی معطل ہوکررہ جائیں۔اور کام چھوڑ دیں ،گرعقل<br>فتم نہ ہو۔ |

## 

|  | غلب      | (m) روزہ یادہوتے ہوئے بغیرارادے کے ایساکام       |
|--|----------|--------------------------------------------------|
|  |          | ہوجاناجس سےروز ہاٹوٹ جاتا ہے۔                    |
|  | خطا      | (س) كسى شخص كوجان سے مار دالنے كى دهمكى سے كام   |
|  |          | پرمجبور کرنا۔                                    |
|  | اكراه    | (۵)روڑہ یادنہ ہوتے ہوئے جان بوجھ کراپیا کام کرنا |
|  |          | جس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔                         |
|  | نسيان    | (۲) الی حالت طاری ہوناجس سے عقل ختم ہوجائے       |
|  | <b>.</b> | مگراعضاءجسمانی اپنا کام ندجچوژیں۔                |
|  | انماء    | (2) روزه كوتو ژنے والى اشياء سے ناواقف ہونا۔     |

## سوال نمبرا

## غالى جگهيں پُركريں:

(۱) انسانی جلد میں موجودوہ بے شارسوراخ جوآ تکھوں سے نظر نہیں آتے ..... کہلاتے ہیں۔

(ب) انسانی بدن کے اندریائے جانے والے خلا .....کہلاتے ہیں۔

(ج) وه راسته جس کے ذریعہ کوئی چیز بدن میں موجود جوف میں مہنچ .... کہلاتی ہے۔

## سوال نمبر٣

اعضاءانساني كى مندرجه ذيل فيرست يره هكرمناسب كالمين درج كرين:

[معده، ناك، كان، آنكه بحلق، بإخانے كامقام، د ماغ، ران، پييه كا گهرازخم، باز و،شريانيس،

آنتي،رتم،مثانه، دماغ كا گهرازخم}

|   | مام | منفذغير خلقي | منفذ خلقى | جوف غیرمعتبر (روز ہتوڑنے میں) | جوف معتبر (روز ہ تو ژنے میں) |
|---|-----|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| L | •   |              | ,         |                               |                              |
|   |     |              |           |                               |                              |

| <del> </del> | · | <br> |  |
|--------------|---|------|--|
|              |   | <br> |  |
|              |   | 1    |  |

ذکرکردہ اصول کواچھی طرح ذہن نشین کرکے خالی جگہوں میں اس طرح مثالیں ذکر کریں کہ مسئلہ خوب واضح ہوجائے:

ذیل میں ذکر کردہ مسائل کوخوب یا دکر لیں اور زبانی پوچھنے پر بتلا تیں کہ اس صورت میں روزہ کیوں نہیں ٹوٹا۔

(۱) لیڈی ڈاکٹر کارتم کی صفائی کے لئے ویزلین یا کوئی چکنا ہث لگائے بغیر آلات کا اندر داخل کرنا۔ (۲) انسانی بدن کے اندرونی معاینہ کے لئے برا تکواسکوپ یا گیسٹر واسکوپ استعال کرنا۔ (۳) کسی کوعطیہ کے طور برخون کی بوتل دینا۔



| وروزه کارکام                    | 334 334                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                 | (۴) باختیار منه مجر کرتے آجانا۔                                       |
|                                 | (۵) گوشت میں انجکشن لگانا۔                                            |
|                                 | (٢) ۋرپلگانا۔                                                         |
|                                 | (2) آکھیں دوائے قطرے ٹیکا نا۔                                         |
|                                 | (٨) خوشبوسوگھنا۔                                                      |
|                                 | (۹) دماغ کے گہرے زخم میں دواڈ النا۔                                   |
|                                 | . (۱۰) كان مِن يِانى تيل يا دوانپيكانا ـ                              |
|                                 | سوال نمبر ۲                                                           |
| یں ٹو شا مگرروز ہٹو شنے کا خطرہ | ممونه کی مثال دیکھ کرمزیدایسی پانچ مثالیں ذکر کریں جن میں روز ہ تو ج  |
|                                 | ہونے کی وجہ سے ایبا کام کرنا مکروہ ہے۔                                |
| نے کا اندیشہ ہے۔                | مثلاً عورت کا کھا نا چکھنا، کیونکہ کھانے کے کسی ذرے کاحلق میں اتر جا۔ |
|                                 | (1)                                                                   |
|                                 | (r)                                                                   |
|                                 | (r)                                                                   |
|                                 | (r)                                                                   |
|                                 | (a)                                                                   |
| •                               | سوال نمبر ۷                                                           |
| صحیح/غلط                        | صحیح اورغلط جملوں کی نشاندھی سیجئے:                                   |
|                                 | (۱) روز ہ توڑنے کا جرم اگر کامل درجہ کا ہوتو قضا کے ساتھ کفارہ بھی    |
|                                 | واجب ہوتا ہے۔                                                         |
|                                 | (٢) عادی شخص پرمٹی کھانے سے صرف قضالا زم آتی ہے کفارہ ہیں۔            |

| 8 (61/2.11) HO 2 (335) (335) (346) 34-17 H |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|

| _     | -                         | 0 4-6114                               |                                                 |
|-------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| دساتھ | ل جائے تو تضاکے           | اکاا تارے بغیراخروٹ <sup>نا</sup>      | (٣) عام مروجه طریقے کے خلاف کوئی شخص چھ         |
|       |                           |                                        | ساتھ کفار ہ بھی واجب ہوتا ہے۔                   |
| جۇف   | کے دانتے ہے               | نے کے مطابق اگرمنہ                     | (۴) کھانے پینے کی اشیاء مروجہ طر <u>ی</u> ن     |
|       |                           | ·                                      | میں پہنچیں تو فضالا زم آتی ہے کفارہ ہیں۔        |
|       | ره نیں۔ 🗆                 | فِ قضالا زم آتی ہے کفا                 | (۵) لیڈی ڈاکٹر کے رحم میں دوائی لگانے سے صر     |
| ž     | ره دونول لا زم آ <u>۔</u> | نعال کی جائے تو قضاو کفا               | (۲) کوئی بھی دوایا غذاخواہ کسی شرعی عذر سے است  |
|       |                           | •                                      | بن _ بن                                         |
|       | <b></b> *                 |                                        | * **( · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|       | ب ہوئے ہیں۔               | ، فضا اور لفاره دو <b>نو</b> ل واج     | (2) نذر کا داجب روزه جان بوجه کرتو ژنے سے       |
| رف    | لو کھلا دی جائے تو ص      | راہ کے طور پر زبر دی کسی               | (٨) روز ه تو ژنے والی اشیاء میں ہے کوئی چیز اکر |
|       |                           |                                        | قضاوا جب ہوتی ہے کفارہ ہیں۔                     |
|       | موڑ دینا جا کڑے۔          | ہاری کا خطرہ ہوتو روز ہ <sup>ج</sup> ے | (۹) ماہر، دیندارڈ اکٹر کے بقول اگرروزے سے       |
|       | ۵ ۵                       | ساكين كوكها ناكحلا ياجاسك              | (۱۰) کفارہ میں روزے کی طاقت ہوتے ہوئے۔          |
|       |                           | -                                      | سوال نمبر ۸                                     |
| جدول  | ل ينج ديءُ سكن            | ران اصول کی روشنی میر                  | بہلے کتاب میں ذکر کردہ اصول تازہ کر لیجئے ۔ پھ  |
| _     |                           |                                        | کویر سیجئے نمونے کی مثال دیکھئے:                |
|       | كقاره                     | قضا                                    | صورت مسئله                                      |
|       |                           |                                        | (۱) مسافرآ دمی کا جان بو جھ کرروز ہ تو ژ دینا۔  |
| Į     |                           |                                        | (٢) جان بوجه كرتفوز اسانمك چكه لينا_            |

26 (6/L1)) 36 336 336 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 37 386 3

|   | (٣) عادى مخص كاسكريث ياحقه في لينا_            |
|---|------------------------------------------------|
|   | (٣) خشكة ناچانك لينا                           |
|   | (۵) بادام چھلکاا تار کر کھالیتا۔               |
|   | (٢) جان بوجھ كردواكے قطرے ناك ميں ٹيكانا۔      |
|   | (۷) کان میں دوایا تیل ڈالنا۔                   |
| · | (٨) حمل کی حفاظت کے لئے بھول کر کھا فی لینا۔   |
|   | (۹) روز ہے کی حالت میں حیض ونقاس آ جانا۔       |
| · | (۱۰) روزه کی حالت میں احتلام ہوجانا۔           |
|   | (۱۱) غلطی سے غرغرہ کرتے ہوئے یانی طلق          |
|   | میں اتر جانا۔<br>                              |
|   | (۱۲) پید میں دروکی وجہ ہے گولی کھالیما۔        |
| · | (۱۳) بغیر شری عذر کے جان بوجھ کرمروجہ طریقے کے |
|   | مطابق جاول بكانااور بعول كركها جانا_           |
|   | (۱۴) جان بوجھ کر پییٹ کرنااوراس کے ذرات حلق    |
|   | میں اتر جانا۔                                  |
|   | (١٥) فجر كے طلوع ہونے سے پہلے جان بوجھ         |
|   | كردوده في لينا-                                |
|   | (۱۷) زبردی کسی کودوایلا دینا۔                  |
|   | (۱۷) جان بوجھ کراپی مرضی ہے کھانس کا شربت پی   |
|   | لينا_                                          |

| of the sing the | 337                                          |
|-----------------|----------------------------------------------|
|                 | (۱۸) بھوک کی شندت سے جان جانے کا خطرہ تھا کہ |
|                 | روفی کھالی۔                                  |
|                 | (۱۹) جان يو جه كرر مفهان كار دره چهور دينا_  |
|                 | (۲۰) نیمول کرنفلی ماواجب روز و جیموژ دینا.   |







# رؤيت بلال كاحكام

رسول الله الله كارشاد كرامى ب:

"صُو مُوُ الِرُ وَ يَتِهِ، وَ أَفْطِرُ وَ الرُ وَ يَتِهِ، فَإِنْ غُم عَلَيْكُمُ فَأَكْمِلُو اعِدَّةَ شَعُبَانَ ثَلاثَيْنَ يَوُمًا" (رواه الناري) ترجمه: ثم چاند كود كَه كرروزه ركه لواور چاند كود كه كرى روزه چووژدو، ليكن تم پرچاند كامعامله پوشيده رہے تو شعبان حيمي دن پورے كرلو۔

## رمضان المبارك كاآغاز:

رمضان المبارك كامهيندووصورتون مين شروع موتاب:

(١) رمضان كاجا تدنظر آجائـ

(٢) چاندنظرندآنے کی صورت میں شعبان کے تیں (٣٠) دن پورے ہوجا کیں۔

چا ندكا ثبوت:

عاند ك ثبوت كمسائل بحض كيليم بيجاننا ضروري بكه جانديا:

(١) تورمضان المبارك كابوكار

(٢) عيدالفطركا بوگا\_

....ادهرآ سان كى دوحالتين بوتى ين:

(۱) مُطْلِع (آسان كاوه حقد جهال جإند طلوع موتاب) بالكل صاف مو

(٢) مُطَلع أير آلود مو، كماس يربادل، غبار يادهوال جها يا موامو

بھرجاند کے بارے میں گوائی دینے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں:

(1) اكيلاآ دى گوانى د\_\_

(٢) نصاب شهادت پورا مولینی دوآ دمی یا ایک آ دمی اور دو ورتش کوای دیں۔

# 48 (BIZIII) \$400 P (339) \$100 P (348) \$100 P (348)

(۳) مجمع عظیم ہو، یعنی اتنا بڑا مجمع گواہی دے کہ عقل فیصلہ کرے کہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے ، انتے لوگ ہوں کہ چاند ہونے کا عالب گمان ہو۔

#### \*\*\*\*

ليجيِّ إلى بنصيل ملاحظة ماية

اگرچاندرمضان المبارک کا ہے اور مطلع بالکل صاف ہوتو چاند کے بُوت کیلئے ایک آدمی کی گواہی کا فی نہیں ہاکہ چاند کے بُوت کیلئے ایک آدمی کی گواہی کا فی نہیں ہاکہ چاند کے بُوت کیلئے جمع عظیم ضروری کا فی نہیں بلکہ چاند کے بُوت کیلئے جمع عظیم ضروری ہے۔

اس لئے کہ جب آسان بالکل صاف ہے تو ایک دوآ دمیوں کے دیکھنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ بین ممکن ہے کہ کسی جہاز کو جا ندسمجھ بیٹھے ہوں۔ اہٰذالوگوں کی بڑی تعداد کا ہونا ضروری ہے۔

اگر چاندرمضان المبارک کا ہے اور مطلع صاف نہیں ہے، بلکہ ابر آلود ہے تو ایک آ دی کی گواہی سے بھی چا

اس لئے کہ عین ممکن ہو کہ اس کے سامنے بادل پھٹے ہوں اور دہاں اسے جیا ندنظر آ گیا ہو۔ اور جب دوسروں کی نظریز می ہوتو وہاں بادل مل گئے ہوں۔۔

اس صورت میں جب ایک کی گوائی معتبر ہے تو پھر نصاب شہادت اور مجمع عظیم کی کیوں قبول نہ ہوگی۔

ادرا گرعید کا چاند ہے اور مطلع بالکل صاف ہے تو رمضان کے جاند کی طرح یہاں بھی لوگوں کی بردی تعداد کی گواہی معتبر ہیں ہے۔ تعداد کی گواہی معتبر ہیں ہے۔

اورا گرعیدکا چاند ہے اور مطلع ابر آلود ہے تواکیے آدی کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے اگر چہر مضان کے چاند میں معتبر تھی ۔ کیونکہ وہاں میٹلہ روزہ شرد ٹ کرنے کا ہے جواتنا زیادہ بھاری معاملہ نہیں ہے جبکہ یہاں فرض روزہ چھوڑنے کا معاملہ ہے جوزیادہ تھین ہے۔ لہذا شریعت نے یہاں زیادہ احتیاط برتی ہے۔

اگرچاندد یکھنے والے دومرد یا ایک مرددوعورتیں ہوں، یعنی نصاب شہادت پورا ہو۔ یا چاندد یکھنے والاعظیم مجمع موتو پھرعید کے جاند کی گواہی معتبر ہوگی۔

جس آ دمی نے بذات خودرمضان کا جاند دیکھالیکن حاکم کی طرف سے اس کی رؤیت پر جاند کا فیصلہ نہیں ہوا، تب بھی اسے روزہ رکھنا ضروری ہے۔

## 

جس اسکیلیآ دمی نے عید کا جاند دیکھالیکن اس کی گواہی تسلیم نہیں کی گئی۔ تو اے اسکیے عید کرنے کی اجازت نہیں بلکہ دوز ورکھنا ضروری ہے۔

#### \*\*\*\*

## روزے میں نتیت کا حکم:

جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ روزے کے جی ہونے کیلئے نیت ہونا شرط ہے۔ اور نیت سے مرادیہ ہے کہ دل میں بیارادہ ہو کہ میں روز در کھتا ہول کیکن زبان سے نیت کے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

زبان سے نتیت کے الفاظ کہنے کو حضرات فقہاء کرائٹ نے اس کئے پہند فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے دل کی تیت مشخضر ہوجاتی ہے اور دل بھی متوجہ ہوجاتا ہے۔

### روزے میں نتیت کا وقت :

(۱) درج ذیل روز وں میں رات ہی کوئیت کرنا ضروری ہے۔ اور رات سے مرادبیہ کے مطلوع فجر سے پہلے پہلے نیت کرنے خیات کرنا ضروری ہے۔ اور دات میں موجاتا ہے۔ کرنے ملوع ہونے سے رات ختم ہوجاتی ہے اور دن شروع ہوجاتا ہے۔

- () رمضان المبارك كے قضاءروزوں كى صورت ميں۔
- (ب) کسی متم کے کفارے کے دوزے رکھنا جا ہتا ہو۔
  - (م) نذرِ مطلق کی صورت میں۔

(۲) روزے کی درج ذیل اقسام میں رات کوئیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ نصف النھار (طلوع فجر سے لیکرغروب کے مجموعی وقت کا آ دھا) ہے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔اسکے بعد نیت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

مثال: اگرطلوع فجر پانچ بجاور غروب آفتاب شام چه بجے ہوتو په مجموع وقت تیرہ گفتے بنتے ہیں۔اور مجموع وقت تیرہ گفتے بنتے ہیں۔اور مجموع وقت کا آدھا یعنی ساڑھے چھ گھنٹے ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے ہوجا تا ہے۔لہذاان روزول کی صورت میں ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وقت شریعت کی اصطلاح میں "نصف انتھار" ہے۔

- (ا) رمضان المبارك كاداروزي\_
  - (س) نذر معین کاروزه۔
- (ج) نظی روزه\_(اس میں مسنون اور مستحب تمام روز رواض ہیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے)

نتیت کس طرح کرسکتا ہے؟ پہلے بیاصول مجھ لیں کہ.

مطلق نتیت سے مرادیہ نے کہ روزے دکھتے ہوئے صرف روزے کی نتیت ہواس کے فرض، واجب، سنت، اِمستحب وغیرہ ہونے کی نتیت نہ کی جائے۔

(۱) رمضان المبارك كے اداروزے مطلق نتيت سے بھی سیح ہوجاتے ہیں۔ اورا گرنفل کی نتیت كرنے تب بھی رمضان كے فرض ردن ہے ادا ہوجاتے ہیں۔

(۲) نذر معیّن کے روزے مطلق بیت سے بھی ادا ہوجاتے ہیں اور اگر کوئی نفل کی بیت کرلے تب بھی نذر معیّن کے روزے ادا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان دونوں صور تول میں (خواہ رمضان کے ایام ہوں یا نذر معین کے ایام) یدونت صرف انہی روزوں کیلئے خاص ہو چکا ہے۔خواہ ان میں سے کوئی سی بھی بیت کرلے۔

(۳) نظل روزے بھی مطلق نیت سے ادا ہوجاتے ہیں اور نقل کی نیت کرنے سے بھی ادا ہوجاتے ہیں۔ خلاصہ روزے کی وہ اقسام جن میں رات کوئیت، کرنا ضروری نہیں ، ان میں روزہ تھے ہونے کیلئے صرف روزے کی نیت کرلینا بھی کافی ہے۔ .

#### **\*\*\***

## جا ندو يكضي كالاي كى شرائط:

- (۱) گراه مسلمان موه لبذاغیر مسلم کی گواہی رؤیت هلال میں قبول نہیں۔
  - (٢) عاقل بالغ مو لبداد يواني اورنا بالغ يج كي كوابي قبول نبيس
- (۳) گواه عادل ہولین احکام شریعت کا پابند ہو کہیرہ گنا ہوں سے بچتا ہوا ورصغیرہ گنا ہوں پر اصرار نہ کرتا ہو۔

  اس شرط کا مطلب میہ ہے کہ فاسق کی گواہی کو قبول کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا قاضی کے ذرہ واجب نہیں ہے ۔

  ہے ، لیکن اگر قاضی یارؤیت ھلال کمیٹ کو قر ائن کے ذریعے معلوم ہوجائے کہ یہ گواہ جموث نہیں پولٹا اس بناء پر وہ فاسق کی گواہی کو قبول کریں گیاہی کو قبول کریں گیاہی کو قبول کریں گواہی کو قبول کریں ہوجائے کہ بہ مثلاً نما زروزے کا پابند ہواور عام شری احکام کا احتر ام کرتا ہو۔

  جس میں دوسروں کی بنسبت نیکی زیادہ ہواور برائی کم ہو مثلاً نما زروزے کا پابند ہواور عام شری احکام کا احتر ام کرتا ہو۔

  (۵) لفظ شہادت کیساتھ گواہی دے اس کے بغیر گواہی قبول نہیں کی جاتی ۔ اسکی وجہ سے کہ شہادت کے لفظ

# 

میں حلف یعن قتم کے معنی بھی ہیں اور واقعہ کے خود مشاہدہ کرنے کا قرار بھی ہے اس لئے ہر گواہ پر لازم ہے کہ اپنابیان پیش کرنے سے پہلے یہ کہے کہ میں شہادت ویتا ہوں کہ میں نے چاندد کھا ہے بس کے معنی یہ ہوئے کہ میں حلفی بیان دیتا ہوں کہ چاند میں نے پچشم خودد یکھا ہے۔

البنة رمضان المبارك كے جاند كى گوائى دينے ميں لفظ ' شہادت' شرط نہيں ہے۔

(۲) جس واقعه مثلاً چاندد یکھنے کی گواہی دے رہا ہواس کو پیشم خودد یکھا ہو جھن ٹی سنائی بات نہ ہوالبقۃ اگر کوئی شخص عذر کے سبب گواہی کیلئے خود حاضر نہیں ہوسکتا تو وہ اپنی گواہی پر دومر دوں یا ایک مرد دوعور توں کو گواہ بنا کرقاضی یا رؤیت ھلال کمیٹی کی مجلس بیں بھی جھیجے سکتا ہے۔

مجلسِ قضاء میں ان لوگوں کی گواہی اس ایک ہی تفض کے قائم مقام بھی جائیگی دونوں گواہ قاضی کے سامنے سید بیان دیں گے کہ فلال شخص نے جائد کوخود دیکھا اورخود حاضری سے معند ورجو نے کے سبب ہم دونوں کواپنی شہادت پر گواہ بنا کر بھیجا ہے ہم اسکی شہادت پر شہادت دیتے ہیں۔

(2) گواہ کیلئے ضروری ہے کہ قاضی یا رؤیت ھلال کمیٹی کی مجلس میں خود حاضر ہوکر گواہی دے پس پر دہ یا دور نے بذریعہ خط یا ٹیلیفون یا دیگر جدید آلات کے ذریعے کوئی شخص شہادت دیے تو وہ شہادت نہیں۔



# عماميض

سوال نمبرا

مندرجه ذيل مسأل مين خط كشيده الفاظ كوذبن ميس كهتي بوئ يحيح اورغلط كى متعلقه خان مين نشاند بى كريب

رمضان المبارك كامهينة تين صورتوں ميں شروع ہوتا ہے۔ شعبان كے تيس دن بورے ہوجا كيں، يا جا ندنظر آجائے۔

\_\_\_ چاند کے بارے میں گواہی دینے والے لوگ تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان گواہی دے ...... کافر گواہی دے۔

🗀 عید کے جاند میں اگر مطلع صاف ہے تورمضان کے جاند کی طرح بہاں بھی صرف دوآ دمیوں کی گواہی

# 48 (612.111) 860 2 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (343) 1 (34

کافی ہے۔

تا چاندد کیھنے کی گواہی کی شرا نظ میں سے ایک شرط ریجی ہے کہ گواہ عادل ہواوراس نے چاند بذات خود دیکھا ہو یاکسی معتبرآ دمی سے سناہو۔

۔ جس آ دی نے بذات خود رمضان کا جا ندد کھا۔ لیکن اس کی رؤیت پر جا ندکا فیصلہ ہیں ہوا۔ تب بھی اس کے لئے روز در کھنا ضروری ہے۔ ۔ اس کے لئے روز در کھنا ضروری ہے۔

سوال نمبرا

مناسب الفاظ عصفال جلبين يُركري:

(۱) رمضان المبارك كے چائد ي مطلع صاف بوتو چائد كے بيوت كے لئے ......كى گوائى كافى بوتو چائد كي بيوت كے لئے .....كى گوائى كافى ب

(٢) عيد كے جا تديس اگر مطلع اير آلود ہوتو شوت كے لئے .....كاوا ہى كائى ہے۔

(نصاب شهادت، ایک آدمی)

(۳) چاند کے شوت کے سلطے میں فاس کی گواہی قبول کرنا قاضی کے لئے .....نہیں ہے ... (واجب، جائز)

(٣) بذات خود عيد كاچا عدد كيف والے كى اگر گوائى قبول نه ہوتواس كے لئے .....

(عيدكرنا،روزه ركهنا)

جائزنہیں ہے۔

(۵) غیرمسلم کی گوابی رؤیت ہلال میں .....

( تول ہے بہیں ہے )

\*\*\*





# اعتكاف كاحكا

بتوفيقه تعالى اعتكاف يحسائل كسلسل من درج ذيل موضوعات ير الفتكوى جائے گ:

- (١) اعتكاف كي اتسام
- (٢) اعتكاف كامة تاور جكه (زمان ومكان)
  - (٣) اعتكاف كےمفسدات
- (4) وہ اعذار جن کی وجہ سے معجد سے لکانا جائز ہے۔
  - (۵) اعتكاف كمباهات
    - (۲) اعتكاف كآداب
  - (4) اعتكاف كي محروبات
  - (٨) اعتكاف توژناكب جائزي\_

\*\*\*

اعتكاف كي اقسام:

اعتكاف كي تين اقسام بين:

(١) واجب (٢) سِفْعِ مُؤكّده (٣) مستحب

واجب : بدوه اعتكاف بوتائے جس كى انسان نذرمان كے، اگرائي نذريس كچھ مدّت يا خاص ايّا م كا تعتين كرلة واتنى مدّت يا ان خاص ايّا م شراعتكاف كرنا واجب بوتاہے۔

ستنتِ مؤكده: رمضان المبارك كآخرى عشرے شاعتكاف كرنا"سنت مؤكده على الكفايه" ہے۔ چنانچ محلے میں سے كوئى بھى اعتكاف ندكر بے توسب لوگ گنامگار ہوئگے۔

مستحب : اعتکاف منذور اور رمضان المبارک کے اخبر عشرے کے علاوہ ہاتی دنوں میں اعتکاف کرنا ۔خواہ وہ رمضان کے پہلے دوعشروں کے ایا م بی کیوں نہوں۔



اعتكاف كي مدّت (زمان) اورجگه (مكان):

ا۔ مدت (زمان): اعتکاف کی اقسام بدلنے سے اسکی مدت بھی بدل جاتی ہے۔

واجب اعتكاف كىمدّت تودى ہے جننی اس نے نذر مانی ہو۔

مسنون اعتکاف کی مدّت رمضان المبارک کے آخری دس دن ہیں۔ ۲۰رمضان المبارک کے افطار سے پہلے مجد میں چلاجائے اورعیدالفطر کا جاندنظر آنے پر مجدسے نکلے۔

مستحب اعتکاف کی مدّت کوئی معتنی نہیں ہے اس کی مدت کم از کم ایک سینڈ بھی ہوسکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدّ ت کی کوئی حدثیں ہے۔ البذاجب بھی کوئی آ دمی مجد میں داخل ہوتو اسے جا ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لے وہ جتنی در مجد میں گذارے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتارہے گا۔

۳۔ جگہ (مکان): اعتکاف ایک مجد میں سیح ہوتا ہے جہاں نماز • جُگانہ کا اہتمام ہواور وہاں امام اور نمازی متعتبن ہوں اور تمام نمازیں جماعت کیساتھ اوا کی جاتی ہوں۔

اورتمام مساجد میں اعتکاف کے لئے سب سے افضل مجدحرام (زادہ اللہ شرفاً وکرامة ) ہے۔اس کے بعد مسجد نبوی (علی صاحبہ الصلاۃ والسلام) ہے۔اس کے بعد مسجد نبوی (انقذہ اللہ من أبدی الميبود الغاصبين الظالمين) سے۔اس کے بعد مسجد ہوتا ہے )، اس کے بعد محلے کی وہ مسجد ہے جہاں جعد نبیس ہوتا۔

جبکہ عورت کیلئے اعتکاف کی جگہاں کے گھر کی مجد ہے اس سے مرادوہ جگہ ہے، جس کوعورت اپنی نماز کیلئے متعتین کرلے۔

#### \*\*\*

اعتكاف كےمفسدات

درج ذیل باتوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے:

- (۱) بغیر کسی عذر کے مجد سے نکلنا۔
  - (٢) عورت كوحيض ونفاس أجانا\_
- (٣) يوى سے از دوائى تعلق قائم كرما (جماع) دواعى جماع (جماع كى طرف بے جانے والے كام

كرنا) يعنى شہوت كے ساتھ بوسددينا بياشہوت كے ساتھ جھونا۔

#### \*\*\*

وه اعذار جن كى وجهت مجدت تكلنا جائز ب:

وه اعداراور ججوريان جن كي وجهام مجدات تكاناجا تزية بين بين:

ا۔ اعذارِطبعیہ: جیے پیٹاب، پافانداور جنابت کاظسل کرنا۔ البذامعتکف کوشس جنابت کرنے کیلئے اور بول و براز کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے مجد سے نکلنا جائز ہے بشرطیکہ وہ مجد سے آئی دیر باہر ہے جتنی ویر میں یہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوسکتا ہے۔ بلاضرورت دیرکرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

۲۔ اعذار شرعیہ: جیے جمعد کی نماز پڑھنے کیلئے تکانا بشرطیکہ اس مجدیس بعدنہ ہوتا ہو جہال بیاعتکاف کئے ہوئے ہے۔

سا۔ اعذارِ ضروریہ: یعنی کوئی مجبوری پیش آجائے جیسے مجدیس رہتے ہوئے اپنی جان یا اپنے سامان کے ضائع ہونے کا اندیشہو۔

یادرہے کہ پہلی دوشم کی مجبور یوں (طبعی ہوں یا شرع) میں مجدے باہرتکل جانے سے اعتکاف نہیں نو قا جبکہ تیسری قتم کی مجبوری میں مجدے نکل جانے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

### اعتكاف كےمباحات:

مجديس درج ذيل كام كرنامُباح اورجائزے:

- (۱) کھانا پینا۔
  - \_ts-(r)
- (٣) بال كوانا بشرطيكه مجدين بال ندري ..
  - (۴) ضرورت کی بات چیت کرنا۔
- (۵) كير بدانا، خوشبولگانا، سرمن تيل لگانا، سرمدلگانا
  - (٢) مجديس كى مريض كامعائد كرنااورنسخ تجويز كرنا\_
    - (۷) قرآنِ کریم یاد نی علوم کی تعلیم دینا۔



- (٨) برتن يا كير عدهونابشر طيكه خود مجديس رجاورياني مسجد ع بابر كرك-
  - (٩) نكاح ير هناياير هوانا\_
  - (۱۰) ضرورت کے وقت مجد میں ریح خارج کرنا۔
- (۱۱) ضروری خرید دفر وخت کرنابشر طیکه سودامسجد میں ندلایا جائے۔ ضروری خرید دفر دخت سے مرادیہ ہے کہ تجارتی نقط نظر سے خرید دفر دخت نہ ہو ملکہ ضر دریات زندگی کیلئے ہو۔

مثال: فرحان اعتكاف ميں بيٹها ہوا ہے۔ اور گھر ميں پکانے اور افطار كاسامان خريدنے كيلئے كوئى بھى نہيں ہے۔ متجد كے سامنے سے پھل والا گذراتو بيا فطار كيلئے ياسودا گھر بھيجنے كيلئے متجد ميں ہوتے ہوئے خريد سكتا ہے۔ بیس ہے۔ متجد كے سامنے سے پھل والا گذراتو بيا فطار كيلئے ياسودا گھر بھيجنے كيلئے متجد ميں ہوتے ہوئے خريد سكتا ہے۔

### اعتكاف كيآواب:

- (۱) لغواورلالین بات جیت سے بچے اور صرف اچھی گفتگو کرے۔
  - (۲) اعتاف كروبات سے يے۔
- (٣) اینے وقت کوتلاوت قرآن ، ذکر دہیج ، اور تعلیم تعلّم میں خرج کر ہے۔

#### **\*\*\***

### اعتكاف كي كروبات:

اعتكاف كي حالت من درج ذيل باتن مروه بن:

- (۱) خاموشی کوعبادت سجی کر چپ بیشے دہنا مرو وقر کی ہے۔
- (٢) تجارتی نقط نظر سے خرید دفر وخت کرنا، جا ہے سودام جدمیں نہ بھی لائے۔
  - (٣) سودامسجد من لاكربيخيا،خواه اين ياالل وعيال كي ضرورت كيليح مور
    - (٣) بلاضرورت فضول باتنس كرنابه
- (۵) اعتكاف كيليئ مسجد مين اتى جگه يرقبضه جمانا كه دوسر منمازيون كونكليف مو-
  - (Y) اجرت اور تخواه برتعلیم دینا، کیرے بینایا کتابت کرناوغیره دغیره۔



## اعتكاف كب تور ناجا تزج؟

- اعتکاف کے دوران کوئی ایس بیاری ہوگئ جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر ممکن نہیں تواعتکاف توڑنا جائز ہے۔
  - کسی ڈو بے یا جلتے ہوئے آ دمی کو بچانا یا آگ بجمانے کیلئے۔
- مان،باپ یا بیوی بچول میں ہے کسی کو بخت بیاری ہوجائے اور اسکی تیار داری کی ضرورت ہو۔کوئی اور و کی بھال کرنے والا شہو۔
  - 🔵 كوئى جنازه أجائ اورنماز پڑھنے والاكوئى شہو۔

\*\*\*

## اگراء ثكاف تُوٹ جائے.....

اعتکاف غلطی سے ٹوٹ گیا ہو یا مجبوری ہے تو ژاہواس کا تھم یہ ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضاء واجب ہے پورے دس دن کی قضاء واجب نہیں۔

اگراعتکاف دن ہیں ٹوٹا ہوتو صرف دن کی قضاء واجب ہوگ۔ لیمن قضاء کیلئے صبح صادق سے پہلے مسبد میں داخل ہو۔ روز ہ رکھے اور ای دن شام کوغر وب آفاب کے بعد نکل آئے اور اگراعتکاف رات کوٹوٹا ہے تو رات اور دن دونوں کی قضاء کر سے لیمن شام کوغر وب آفاب سے پہلے مجد میں داخل ہو۔ رات بھر وہاں رہے اور صبح روزہ رکھے اور اگلے دن غروب آفاب کے بعد مجد سے باہر نکلے۔

- 🔵 ای دمضان میس کسی دن قضاء کرسکتا ہے۔
- اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد معجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں بلکہ باتی ایام میں غل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھ سکتا ہے۔







# 

|             | المحلي من المحلق |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             | والنمبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سم |
|             | مناسب الفاظ چن کرخالی <i>جگهیس پُر کری</i> ن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|             | (واجب،سنت مؤ کده،مستحب،َکروه تحریمی،مکروه تنزیبی،فاسد، جائز)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|             | (۱) معتلف کامسجد میں سونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| بروجاتا ہے۔ | ب) معکّف اگر بغیرعذرشری یاطبعی کےمتجدےنکل جائے تواع کاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|             | (ج) خاموشی کوعبادت مجھ کر چیپ بیٹھے رہنا۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|             | (د) معتکف کے لئے بلاضرورت فضول گفتگو کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|             | (ه) رمضان المبارك ك آخرى عشره كااعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|             | (و) اعتكاف الرُرُوث جائے تو قضاء كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|             | (ی)اعتکاف کی صورت میں اس کی کوئی مدت متعین ہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| •           | وال نمبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳  |
|             | . صحیح اور غلط مسائل کی نشاندهی سیجیج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|             | (۱) رمضان المبارك كة خرى عشره كااعتكاف واجب على الكفاييه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|             | (۲) ہرائی متحد میں اعتکاف میچے ہوتا ہے، جہاں نمازہ بنجگانہ کاباجماعت اہتما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|             | (٣) جامع مسجد میں اعتکاف کرناسب سے انصل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|             | (۴) کسی بھی عذرہے مسجدہے نکلنے والے کا اعتکاف نہیں ٹو ٹا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|             | (۵) نماز جمعہ کیلئے صفائی کے طور پڑسل کے لئے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|             | (۲) نماز جناز و کر گئے نگلنی سرمعتکف کلاء بکافی ٹی ٹی ڈیڈاتا سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

# 

| ولكاف نبيس أو ثماً _<br>□ □ | (2) زلزلدا نے کی صورت میں اپنی جان بچانے کے لئے نکلنے والے معتلف کا ا    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                             | (٨) معتكف كالمتجديين خريد وفروخت كرنے يصاعت كاف أوث جاتا ہے۔             |
|                             | (۹) اگرمسنون اعتکاف ٹوٹ عائے تو دس دن کی قضاواجب ہے۔                     |
| ب <i>نڊ ۽</i> ۔             | (۱۰) والدین باال وعیال کی تیاداری کے لئے اعتکاف توڑنا جائز ہے گر تضاوا د |





# و کے احکا

ا ميقات كادكام

ھ اترام کے احکام

**اکارک ♦** 

😸 عمرہ کے احکام

# 1612E 351 351 351 351 351

# و کے احکام

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلِـلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِيْنَ. (آل عران - 42)

الله تعالی کاارشادہے: اورالله تعالی کیلئے ان لوگوں کے ذمہ بیت الله شریف کا جج کرنا فرض ہے جووہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے مشتیٰ ہیں۔

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمْ يَرُفَتْ ولمْ يَفسُقُ رَجَعَ كيومٍ وَلَدَتُه أُمُّهُ. (رواه البخارى وسلم)

رسول التُقَافِيَةِ في ارشادفرمايا: جس مخص في الله تعالى كى رضا كيلئے جج كيااوراس ميں كوئى بے حيائى اور گناه كاكام نہيں كيا تووه اس ون كى طرح (گناموں سے پاک صاف) لوٹے گا جس ون اس كى مال في اسكوجنا تھا۔

#### **\*\*\***

## مج كامعنى :

لغت میں حج کامعنیٰ ہے کہ سی بھی قابلِ احترام چیز کا ارادہ کرنا اور شریعت کی اصطلاح میں حج کامعنیٰ ہے " خاص خاص مقامات کی خاص اوقات میں خاص طریقے کے مطابق زیارت کرنا"۔

#### \*\*\*

## حج فرض ہونے کی شرا کط:

اگردرج ذیل تمام شرائط پائی جائیں تو تج کرنا فرض ہوتا ہے۔ شرائط پائے جانے کی صورت میں جج زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنا فرض ہوتا ہے۔خواہ بیشرا نکامرد میں یائی جائیں یاعورت میں:

- (۱) مسلمان ہونا،لہذا کا فرپر جج فرض نہیں ہوتا۔
  - (r) بالغ مونا، لبذانا بالغ يرجح فرض نبيس موتا\_

# 26 - 15 ILE 18 0 1 2 352 352 352 352 352

- (٣) عقلمند ہونا،لہٰذا مجنون پر حج فرض نہیں ہوتا۔
  - (٣) آزاد بونا، لبذاغلام پر مج فرض نہیں ہونا۔
- (۵) جج کی استطاعت ہونا،للِذاہر وہ شخص جس میں جج کرنے کی استطاعت نہیں ہے اس پر جج کرنا فرض نہیں ہے۔

استطاعت كامطلب.

استظاعت كامطلب بيب كماس مخص كے پان ائن "ضرور بات اصليه "سے ذاكدوقتم كاخرچهو:

(۱) اپنے وطن سے مکہ المکرمہ تک آنے جانے کا کرایہ، مکہ میں رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات برواشت کرسکے۔

ملاحظہ: یہ بات یا در ہے کہ استطاعت میں مکۃ المکرمۃ اور وہاں کے دیگر ضروری اخراجات کا ہونا ضروری ہے۔ مدینہ منورہ بیانے کا خرج استطاعت میں داخل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس مدینہ منورہ جانے کا اور وہاں کی استطاعت بھی اس بھی اس بھی اس بھی اس بھی استطاعت کے باوجود مدینہ منورہ نہ جائے تو سخت محروں کی بات ہے۔

(۲) پہلے نمبر میں ذکر کردہ! پنے سفر کے اخراجات کے علاوہ اٹل وعیال کا خرچہ بھی دے سکے تا کہ وہ اسکے واپس آنے تک ان پیپیوں ہے اپنی ضرور مات پوری کرسکیں۔

"ضروریاتِ اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ چندمنٹ کیلئے زکو ق کے باب میں چلتے ہیں تا کہ ضروریات کی تعریف پہر سے تازہ ہوجائے۔" (دیکھئے ذکو ق کے باب میں صفحہ نمبر 266)

#### \*\*\*

جی ہاں! اگر مندرجہ بالاترام شرا کط کسی شخص میں پائی جائیں تو اس پر جے فرض تو ہوجا تا ہے کیکن ادا کرنااس وقت ضروری ہوتا ہے جب مندرجہ ذیل شراکط پائی جائیں:

(۱) تندرست ہونا، لہذا جو تھن بیار ہو، یا نابینا ہو، یا فالج زدہ ہو یا نظر اہوتو اس پر جج فرض نہیں ہوتا۔ اگرچہ جج کے فرض ہونے کی باتی شرائط یائی جاتی ہوں۔

حضرات علمائے کرام کی ایک بردی تعداد نے کہا ہے کہ ایسے شخص پر جج ادا کرنافرض ہوجا تا ہے۔ اگر خود کرنے کی ہمت ہوجائے تو سجان اللہ کیا کہنے!

# 

اگرخود جج پرجانے سے معذور ہے تواس پر واجب ہے کہ " جج بدل" کی وصیت کرے تا کہ کوئی دوسراشخص اسکی طرف سے جج کرلے۔ (" جج بدل" کے متعلق تفصیلات اپنے موقع پر آر بی جیں)

(ب) قیدکانه بونا، یا حاکم کی طرف سے فج پر جانے سے کوئی رکاوٹ نہ ہونا۔

ہمارے ہاں اس کی صورت ہے کہ ویزال جائے ، یا ریگولر اسکیم کے تحت جانے والوں کی درخواست منظور ہوجائے یاان کا قرعدا تدازی میں نام نکل آئے۔

(ج) راستے کا پُرامن ہوتا، لہٰڈااگر راستہ پُرامن نہ ہو، اپنی جان یا مال کا خوف ہوتو جج ادا کرنا فرض نہیں ہے۔

عورت كيك مندرجه بالاشرائط كيساته مزيد دوشرطيس بير \_

(و) عورت كيليّے اپنے شوہر ماكسى محرم رشتے داركاساتھ ہونا۔ اگر محرم ماشھ نہ ہوتو جج پر جا زاعورت كيليّے جا ئرنہيں ہے۔

اگر شوہر یا محرم اینے خرج پر جانے کیلئے تیار نہ ہوتواس صورت میں اٹکا حج خرج بھی عورت کے ذمہے۔ \*\*\*

محرم سےکون مرادہے؟

محرم سے مراد ہروہ رشتہ دار ہے جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو، جیسے بیٹا، ہاب، دادا، ماموں، پیا، بھانجا، بھتیجاوغیرہ۔

(٥) عورت كاعد ت مين ند مونا ،خواه و معد ت طلاق كي ، وياا پيخ شو هركي وفات كي ـ

ضروری وضاحت:

اگر کسی شخص میں جے کے نفس وجوب کی تمام شرائط پائی جا کیں تواس پر جے فرض ہوجاتا ہے۔لیکن اگر وجوب ادا کی شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تواس شخص پر واجب ہے کہ اپنی زندگی میں کسی سے جے بدل کرا ہے یا یہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعداس کے ترکہ میں سے کوئی اس کی طرف سے جج کرے۔



ج کے چے ہونے کی شرائط:

کسی بھی شخص کے جج کی ادائیگی ہے تھے ہونے کیلئے درئے ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ طلبائے عزیز کو یاد ہونا چاہئے کہ وہ جو سبق کے شروع میں تج کی تعریف گزر چکی ہے ،اس میں تینوں شرطیں بیان ہو چکی ہیں۔

وەتعرىف يىھى:

می موص طریقے پر مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات کی زیارت کرنا۔ اب تعریف کی روشن میں جے کے صحیح ہونے کی شرائط کی تفصیل ملاحظہ سیجئے:

(١) مخصوص طريقه (احرام كابونا):

لبذاج بغيراحرام كصحيح نبيس بوتا۔ احرام مين دو چيزي پائي جاني ضروري بين:

() ملے ہوئے کپڑے اتارکر بغیر سلے کپڑے پہنٹا، جس میں مستحب سے ہے کہ دوسفید چا دریں ہوں ،ایک باندھ لے، دوسری اوڑھ لے۔

(ب) مج کی نیت کے ساتھ ملبیہ پڑھنا۔

تلبيم: تلبيكالفاظيرين:

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكُ، لَبَّيُكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، لَبَيْكُ إِنَّ الْحَمُدَوَ النِّعُمَةَ لِكَ وَالْمُلْكُ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَكَ \_

ایک غلط بهی کاازاله:

لوگ یوں سبھتے ہیں کہ چادریں پہننے کا نام احرام ہے ، حالانکہ احرام تو نیت جے کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص چادریں پہنے رہے اور ہفتوں پہنے رہے مگر جج کی نیت کے ساتھ تلبیہ نہ پڑھے تو احرام شروع نہیں ہوگا۔ یعنی وہ احرام جس کے بعد بہت ی پابندیاں لاگوہوجاتی ہیں۔

(۲) وقت مخصوص ہونا :

وقتِ مخصوص سے مراد "اشہر جی الینی جی کے مہینے ہیں۔وہ مہینے سے ہیں: (۱) شوال المکرم (۲) ذوالقعدہ (۳) ذوالحبہ کے دس دن۔

# 46 (BLE ) 355 355 355 355

لہذاان مہینوں سے پہلے جج کرنا بھی صحیح نہیں ہےاور بعد میں بھی جج کرنا سیجے نہیں ہے۔ البقة ان مہینوں کے آنے سے پہلے احرام باندھنا جائز توہے مگر مکروہ ہے۔

### (٣) مخصوص مقامات كابونا:

مخصوص مقامات معمراديه بين:

(۱) وتوف كيليئ ميدان عرفات.

(۱) طواف زیارت کیلئے متحد حرام۔

لہذاا گرکسی نے وقوف کے وقت میں وقوف نہ کیا تو اسکا جے صحیح نہیں ہوگا۔ اس طرح وقوف کے بعد طواف را اسکا جے صحیح نہیں ہوگا۔ زیارت نہ کیا تب بھی جے صحیح نہیں ہوگا۔

\*\*\*

# میقات کے احکام

"میقات" کے احکام بھنے سے پہلے مقامات مقد سہ اور وہاں کے دہنے دالوں کے بارے میں بچھ معلومات فراہم کی جاتی ہیں:

بیت الله شریف : وه جگه جس کے اردگر دطواف کرتے ہیں، یہاں ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ جے "بیت الله شریف" یا" کعبة الله شریف" کے معزز نامول سے یا دکیا جا تا ہے۔

مسجد حرام: ای کعبة الله شریف کے اردگر دچاروں طرف جومجدی ہوئی ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔

ترکم: مسجد حرام کے اردگر دچاروں طرف کھے علاقہ ایسا ہے جہاں کے خاص احکامات ہیں۔اسے حرم کہتے ہیں۔ سے حرم کہتے ہیں۔ معدود حرم ہیں شہر مکہ بھی شامل ہے۔ اور بعض اطراف میں مکۃ المکر مدسے باہر کچھ دیہات بھی حدود حرم میں شامل ہیں۔ حدم میں شامل ہیں۔ جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں پہچان کیلئے سعود کی حکومت نے نشانات لگائے ہیں۔ حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں۔

حرم کی حدود معلوم اور معروف ہیں۔ مدینے کی جانب تقریباً پانچ کلومیٹر تک حرم کی حدہ۔ یمن کی جانب تقریباً گیارہ کلومیٹر، طائف کی ست میں بھی تقریباً گیارہ کلومیٹراور تقریباً اتنے ہی کلومیٹر عراق کی جانب بھی حرم کی حد

# 26 ( KILE ) 26 356 356 356 356

ہے۔اورجدہ کی جانب تقریباً سولہ کلومیٹر تک حرم کی حدہے۔

ميقات:

حدودِ حرم سے باہر وہ مقامات جہال سے حاجی (یا عمرہ کرنے والے) کیلئے احرام سے بغیر گذرنا جائز نہیں ہے۔"میقات" کہلاتے ہیں۔

مختلف میقات : مختلف علاقوں اور ملکوں سے بچ وعمرہ کے لئے آنے والے حضرات کیلئے اپنی اپنی طرف میں "میقات" مختلف ہیں جس کی تفصیل ہے :

(۱) یَلُمُلُمُ : یمن، مندوستان، پاکستان اوراک مت میں بحری رائے ہے آنے والے لوگوں کیلئے ایک میں میں ہے کا میں ہے اور میروستان، پاڑوں میں سے ایک پہاڑ کانام ہے۔ جو مکم عظمہ سے جنوب مشرق کی جائب تقریباً 29 کلومیٹر کی دوری پرواقع ہے۔

(۲) جُعِفَه: معر، شام، اردن، فلسطين، اور مغربي جانب سے آنے والے تُجَاج كيلي "جُعِفَه" ميقات ہے۔ اور يد جُعفَه مكة المكر مداور مدينه مؤره كورميان ايك بتى كانام ہے جومقام "رابغ" كقريب واقع ہے۔ اور يد مكم معظم سے مغرب كى جانب تقريباً 183 كلوميٹر كے فاصلے پر ہے۔

(۳) ذاتِ عِرُق: عراق اورح مِ مبارک کے مشرقی علاقوں سے آنے والے حضرات کیلئے "ذاتِ عوق " میقات ہے۔ دورا کی کہت دورا کی کہت کا نام ہے۔ جو مکہ معظمہ سے شال مشرق کی جانب تقریباً 94 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

( المحليفة : مريد منوره ت آف والح حفرات كيكي ميقات " فو والح ليفة " ب، المسلوفة " ب، حوال المحليفة " ب، حوال المحليفة المرواقع ب حوال المحلود المحلي المحالي المحالية المحالي

# 48 1612 B 357 357 357 357 357

(۵) قَوُن : نُجدى طرف ئے والول كيلئے ميقات "قَوُن" ہے، جوميدانِ عرفات كے تريب بہاڑكانام ہے جوعرفات برسامير كئے ہوئے ہے۔ بيدكم معظمہ ہے مشرق كى جانب تقريباً 75 كلوميٹر كے فاصلے پہرے۔ بہاڑكانام ہے جوعرفات برسامير كئے ہوئے ہے۔ بيدكم معظمہ ہے ہے۔

حِل : جوعلاقد میقات سے باہراور حدودِ حرم کے درمیان ہے،اسے "حِلّ کہتے ہیں۔اور یہاں کے باشندوں کو "اہلِ حِلّ " کہتے ہیں۔

آفاق: جوعلاقه ميقات بإبر جات "آفاق" كتي بين اوريه م كريخوال "آفاقى" كبلات بين ــ

جيے ہم پاکتائی باشدے مقات ہے باہر رہتے ہیں البذائے کے مسائل میں ہم" آفاقی" ہیں۔

\*\*\*

## احرام باندھنے کی جگہ :

ابل آفاق اگر مکه مرمه جانا جائے ہوں تو ان کیلئے میقات سے بغیراح ام کے گزرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی آفاقی اپنے علاقے کی بجائے دوسرے کی علاقے سے مکہ المکر مدآنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس علاقے کی طرف سے جو"میقات" آتا ہووہاں سے احرام کیساتھ گزرنا واجب ہے۔

مثال: جنید ج کے ارادے سے یہاں سے روانہ ہوگیا،لیکن اس کا ارادہ یہ کہ پہلے مدینہ طیبہ مثال: جنید ج کے ارادہ نہیں ہے میں صاضری دے، اس کے بعد یہ ج کیا کہ آئے۔ چونکہ جنید کا پاکتان سے سیدھا کمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ لہٰذااگر یہا حرام" یک کم کے کیا نہ باند ھے تو کوئی ح ج نہیں ہے۔

لیکن جب مدینه طیبہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتو اللی مدینہ کے میقات " ذوالحلیفہ " پراحرام باندھے۔ تا کہ میقات مدینہ سے بغیراحرام کے نہ گزرے۔

- اهل حل کے لئے ساراحل میقات ہے، چاہوہ آپنے گھرے احرام باندھیں یا حل میں کسی دوسری جگہتے۔
  - ابلِ مَدَوجِهورُ كرجولوگ جرم ميں رہتے ہيں ان كاميقات بھي "حل" ہوه حدودِ حرم سے باہرنكل كر



## میقات اور حرم کی حدود نقشه میں دیکھئے



## AC 1612 BOOK 358 358 358 358

"حل" کے سی بھی مقام سے احرام باندھیں۔

البتۃ اہلِ مکداگر حج کاارادہ رکھتے ہوں تو حرم کی ساری زمین ان کیلئے میقات ہے جاہے جہاں سے احرام ندھیں۔

لیکن عمره کرنا جاہتے ہوں تو سارے "حسل "کی ساری زمین میقات ہے۔ جہاں سے جاہیں احرام باندھیں ۔البقہ عمره کیلئے مقام "تنعیم" (مسجدِ عائشہ ) سے احرام باندھناافضل ہے۔ یہاں اہلِ مکہ سے مراد ہردہ شخص جو مکہ میں مقیم ہوخواہ مکہ اسکاوطنِ اصلی ہویا وطنِ اقامت۔

#### ج كفرائض:

ج كے دوركن بير، جن ميں سے كوئي ركن چھوٹ جائے تو ج ادابي نبيس ہوتا۔

(۱) وتون عرفه (۲) طواف زیارت.

(۱) وقوف عرفہ: وقوف عرفہ کامطلب ہے کہ میدانِ عرفات میں (جومکہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلہ بہتے) نووین ذی المجہ کے دن زوال کے بعد ہے کیکردسوین ذی المجہ کی تصادق کی بھیرہ .

وتوف عرفہ کے اداکرنے میں مختلف درجات اور مراتب ہیں جنہیں بالتر تیب پیش کیا جاتا ہے۔

فرض مقدار: نووی ذی الحجرکوز والی آفتاب کے بعد دسوی ذی الحجرکی میں صادق تک کسی بھی وفت تھی نا،خواہ وہ تخیر نا،خواہ وہ تخیر نا،خواہ وہ تخیر نا،خواہ وہ تخیر نا،خواہ ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کیلئے کیوں نہ ہن،فرض ہے۔اس وقت میں بیو قوف خواہ بیدل ہو، یا سوار ہوکر، اپنی مرضی سے ہویاز بردی اکراہ کی صورت میں، جاگتے ہوئے ہویا سوتے ہوئے، ہوش میں ہویا ہے ہوئی، کی حالت میں، زمین برہویا ہوائی جہاز پرسوار ہوکرگز را ہو، ہر حالت میں وقوف کا فرض ادا ہوجا تا ہے۔

اگرکوئی شخص اس وقت میں لمحہ بھر کیلئے کسی بھی طرح سے میدان عرفات میں نہیں آیا تو اس کا وقوف نہیں ہوگا۔ واجب مقدار: نوویں ذی المجہ کوزوال سے غروب آفتاب وقوف کرنا واجب ہے۔اگر کوئی شخص غروب سے پہلے عرفات کی صدود سے نکل جائے تو واجب جھوڑنے کی وجہ سے "دم" واجب ہوگا۔

مستحب مقدار: میدانِ عرفات میں کھڑے ہوکروتو ف کرنااور دعاوغیرہ میں مشغول رہنامتحب ہے۔ جبل رحمت کے قریب وتو ف کرنامتحب ہے۔ گراس پر چڑھنا کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔



#### (٢) طواف زيارت:

مج كادوسرافرض طواف زيارت ب، جي "طواف افاضه " بهي كتي بير.

#### جائزوقت :

طواف زیارت کا ونت دسویں ذی الحج کی صبح صادق ہے کیکر بار مویں ذی الحجہ کے غروب آفاب تک ہے۔اس دوارن کسی بھی ونت میں مواف کر ناجا کزہے۔

#### مسنون وفت:

دسویں ذی الحجہ کورمی اور حجامت کے بعد طواف زیارت کرنامسنون ہے۔

#### مکروه وفت :

بارهوین ذی الحجہ کے غروب آفاب کے بعد مؤخر کرنا مکرو وقح می ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر دم واجب ہوتا ہے۔

#### ••••

## مج كاطريقه

جو شخص فی کا ارادہ کرے تو چاہئے کہ وہ فی کے مہینوں پڑ ایک کی طرف جائے ، پھر جب وہ میقات تک یااس کے برابر (محاذات) تک بی جائے ، تو عسل کرے ، یا وضوکرے ، ، اور اپنے سلے ہوئے کیڑے اتارکر اور چادر (ازار) اور اوڑ منی (رداء) پین لے، اور دور کعت نماز پڑھے، اور فی کینت کرے اور تلبیہ پڑھ (لگینگ اللہ می آئینگ کی مینت کرے اور تلبیہ پڑھ (لگینگ اللہ می آئینگ کی مینت کرے اور تلبیہ پڑھ (اللہ می آئینگ کی آئینگ کی آئینگ کی اللہ می والمملک اللہ می آئینگ کی ان المحمد والیقی میں ماضر ہوں ، بینگ لا شَصرِ یُک لک ) ( میں حاضر ہوں ، اے اللہ میں حاضر ہوں ، آپ کا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں ، بینگ تام تعریف اور تمام نعمین اور تمام باوشا ہیں آپ کیلئے ہیں ، آپ کا کوئی شریک نہیں ) پھر جب اس نے تلبیہ پڑھ لیا تہ موم بن گیا ، پھر دو ممنوعات نے میں ہے ہر منوع سے بچے ، اور نماز دوں کے بعد جب بھی بلند جگہ چڑھے یا جب بھی پائے جگی جگہ از ے یا سواروں سے ملا تات کرے ، یا فیند سے بیداد ہوتو تلبیہ کشرت سے پڑھے ، پھر جب مکہ پہنچ تو محبد بھی جگل جگہ از ے یا سواروں سے ملا تات کرے ، یا فیند سے بیداد ہوتو تلبیہ کشرت سے پڑھے ، پھر جب مکہ پہنچ تو محبد بھی جا بی ہوتو تلبیہ کشرت سے پڑھے ، پھر جب مکہ پہنچ تو محبد بھی جا بی بیداد ہوتو تلبیہ کشرت سے پڑھے ، پھر جب مکہ پہنچ تو محبد بھی ہا دو تا میان کی جا بی جا کو بی جا بی ہوتو تلبیہ کشرت سے پڑھے ، پھر جب مکہ پہنچ تو محبد کی جا بی جا بی ہوتو تلبیہ کشرت سے پڑھے ، پھر جب مکہ پہنچ تو محبد کی جا بی جا کہ کی جا بی جا کہ کو بی جا بی بی دور کی میں کھی ہو کہ کی بی خود کی کھر بی کھر جب مکہ کی بی خود کی کھر جب میں کھر جب میں کھر بی کھر جب میں کھر جب میں کہر کی کھر جب میں کھر بی کھر جب میں کھر کھر بی کھر بی کھر بی کھر کی کھر بی کھر جب میں کھر بیکھر کھر بی کھر کھر بی کھر

#### \*\*\*

أتفوين ذى الحبك احكام:

پھر جب ذی الحجہ کا آٹھوال دن ہوتو فجر مکہ میں پڑھے اور مٹیٰ کی طرف نکلے اور اس میں تھہرے، اور بیرات اس میں گزارے۔

### .....نووي ذى الحبرك احكام:

اورنویں دن جو کہ عرفہ کا دن ہے سورج طلوع ہونے کے بعد منی ہے عرفات کی طرف منتقل ہوجائے اور تکبیر وصلیل اور نبی کریم اللے پر درود پڑھے، اور دعاما نگتے ہوئے اس میں تھہرے، اور زوال کے بعد امام لوگوں کوظہر کے وقت میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ ظہراور عصر کی نماز پڑھائے اور عرفات میں سورج غروب ہونے تک تھہرارہ ، پھر اسی راست کے کی طرف لوٹے اور حرد لفہ میں اترے، اور دسویں دن (قربانی کے دن) کی رات اس میں گذارے، اور امام لوگوں کوعشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مخرب اور عشاء کی نماز بڑھائے۔

### .....دسوين ذي الحجهك احكام:

پھر جب دسویں دن کی فجر طلوع ہو جو کہ قربانی کا دن ہے، امام لوگوں کو فجر کی نماز : تدھیرے میں پڑھائے،

پھر لوگ امام کے ساتھ ہی تھہرے رہیں اور دعا مانگیں پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کی طرف لوٹیں ، پھر جب "جروعقیٰی" کی طرف مینچے تو سات کنگر یوں کیساتھ اس کی رمی کرے اور تلبیہ پہلی کنگری مارنے کیساتھ ہی ختم کر دے پھر ذرخ کرے ، جب جائے ہر کو منڈ وائے یا قصر کرے ، پھر قربانی کے تینوں دن کے درمیان مکہ کی طرف جائے تا کہ طواف زیارت کرے ، پھر منی کی طرف اوراس میں قیام کرے۔

### ....گیارهویس دن کاحکام:

پھر جب گیار ہویں دن کا سورج ڈھل جائے تو تینوں جمروں کی رمی کرے پہلے اس جمرہ (جمرہ اولی) سے شروع کرے جوکہ سجد خیف سے ملا ہوا ہے پھر سات کنگریاں اس کو مارے ہر کنگری مارتے وقت تکبیر کے پھراس کے پاس تھہرے بھر آخری پاس تھہرے اور دعا مائے بھر درمیانی جمرے (جمرہ وسطی) کی رمی کرے اور اس کے پاس تھہرے پھر آخری جمرے (جمرہ عقبی) کی مرمی کرے اور اس کے پاس تھہرے ہیں تہ خری جمرے (جمرہ عقبی کی رمی کرے اور اس کے پاس نے بیاس نے بیاس نے بیاس نے بیاس نے بیاس نے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس نے بیاس نے

### .....بارهوین ذی الحجد کے احکام:

پھر جب بارھویں دن کا سوری ڈھل جائے تو گزشتہ دنوں کی طرح تینوں جمروں کی رمی کرے، اور رمی کے دنوں بیس نئی بیس رات گذارے، پھر مکہ کی طرف چلے اور وادی محصب بیس پچھ دیر پھر سے، پھر مکہ بیس داخل ہو کر بیت اللہ کے گرد بغیر رمل اور سعی کے سات چکر لگائے، اس طواف کا نام "طواف وداع" ہے اور طواف صدر بھی نام رکھا جا تا ہے اور طواف کے بعد دور کھت پڑھے پھر زمزم کے کویں کے پاس آئے پھر اس کا پانی کھڑے ہو کر بیٹے، پھر ملتزم کے پاس آئے اور اللہ تعالی کے سامنے گڑگڑ ائے، اور جو چاہے دعا مائے اور پھر جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے کے اس آئے اور اللہ تعالی کے ساتھ لوٹے ۔

حج کے واجبات:

هج میں بہت ی چیزیں واجب ہیں:

- (۱) ميقات يهلااحرام باندهنا-
  - (۲) وقوفىيەم دىلفە

- مردلفہ ٹی ہے متصل میدان کا نام ہے۔ جہال میدانِ عرفات سے دقوف کرنے کے بعد دسویں ذی المجد کی رات گذاری جاتی ہے۔
  - اور وتوف مردلفه کاونت دسوین ذی الحجه کے طلوع صح صادق ہے کی طلوع آفاب تک ہے۔
    - اس وقت من ایک لخط بھی وقوف کرنے سے واجب اداموجا تاہے۔
    - (٣) طواف زيارت ايام قرباني (دسوي، كيارهوي ادربارهوي ذي الحبه) من كرنا ـ
      - (4) صفااورمروه کے درمیان سعی کرنا۔
      - (۵) سعی میں صفاہے ابتداء کرنا اور مروہ پرختم کرنا۔
- (۲) سعی کی مقدار سات چکر ہیں، جن میں صفائے کیکر مروہ تک ایک چکراور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہے۔ای طرح سات چکر پورے کئے جائیں گے اور ساتواں چکر مروہ برختم ہوگا۔
  - (2) ابل مكه كعلاوه دومر الوكول كيلي "طواف مدر" كرنا ات "طواف وداع" بهى كتب إلى -
    - (٨) يطواف كمه اليخ كمركووالي الوشخ يهلم الوداع طور پركياجا تاب-
  - (۹) ہرطواف کے بعد دورکعت نمازاداکرنا،قربانی کے تینوں دن (ایا مالنحر )میں جمرات کوکٹکریاں مارنا۔
    - (١٠) حرم كي زين مين حلق يا قصر كرنا حلق يا قصر كاايًا مقرباني مين موتا ـ
    - (۱۱) طواف اورسعی کے دوران حَد شیا صغراور حَدَ سی اکبرے پاک ہوتا۔
      - (۱۲) احرام كيتمام منوعات كالمجهور ديناواجب ب\_جي

#### \*\*\*

#### حج میں وہ افعال جومسنون ہیں:

ج میں بہت سارے اعمال مسنون ہیں، جن میں سے بعض سے ہیں:

- (۱) احرام باند صف بہلے مسل یا وضو کر لینا۔
- (٢) احرام مین دوسفیداورن جادرین استعال کرنا، اگرنی جادرین میتر نه مون تو دهلی مونی اور صاف

ستفرى حادري استعال كرنا\_

- (٣) احرام کی نتیت کرنے کے بعد دور کعت نفل پڑھنا۔
  - (٣) كثرت = " لبيه "يرهنا ـ
- (۵) ابلِ مكه كے علاوہ ماتى حضرات كيلئے "طواف قدوم" كرنا۔

طواف قدوم كامطلب : اللي مكه كے علاوہ باتی حضرات مسجدِ حرام بننج كر بطورِ استقبال بيت الله شريف كے جوطواف كرتے ہيں "طواف قدوم" كہلاتا ہے۔

- (٢) كمه كے قيام كے دوران بكثرت طواف كرتے رہا۔
  - (4) طواف کے دوران اضطباع کرنا۔

اضطباع كامطلب: "اضطباع" كامطلب يه به كدطواف شروع كرنے سے پہلے اپى چا دراس طرح اور هنا كدوايال كندها نگا مور اور جا دركا دوسرا كناره بائي كندھے ير ڈالا مواموجس سے بايال كندها ڈھكا موامو.

(٨) طواف كدوران رمل كرنا\_

رمل کا مطلب : طواف میں اس طرح اکر اکر کر پہلوانوں کی طرح چانا کہ اس کے کندھے حرکت کررہے ہوں اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چل رہا ہو۔

یادرہے کہ طواف میں سات چکر ہوتے ہیں گر "رل "ان میں سے پہلے تین چکروں میں مسنون ہے۔

(9) صفا ومروہ کی سعی کے دوران جب دوسپر نشان آجا ئیں (آجکل سپر رنگ کی ٹیوب لائٹس کا انظام
ہے) توان نشانات کے درمیان قدرے دوڑ کر چلنا۔ اس کے علاوہ باقی سعی اپنی رفتار اور طبعی جال کے مطابق کرنا۔

یادرہے کہ صفا اور مروہ کی سعی میں بھی سات چکر مسنون ہیں البذاہر چکر میں جب بھی سبزنشان آئے تو ایک نشان سے دوسر نشان تک مردوں کے لئے تیز چلنامسنون ہے۔

ان شانات كو "المُعِيلَيْنِ الْأَخْضَرَين "كتيم إلى

(۱۰) طواف میں ہر چکر پوراہونے پر "ججرِ اسود " کو بوسہ دینا، اگر بوسہ دینامکن نہ ہوتواستلام کرنامسنون ہے۔

ن بوسددين كاطريقه: بوسدين كاطريقه يه كه جاندى كخول براييندونون باته ركه كراس طرح

بوسددے کہ ہونٹ جرِ اسود پرر کھے ہوں، مگر بوسد کی آواز بیدا شہو۔

استلام کا طریقہ: بھیڑاوررش کی وجہ ہے بوسہ دیناممکن نہ ہوتو دور ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے جمرِ اسودکو چھونے اور جمرِ اسود پر ہاتھ رکھ دے اور پھراپنے ہاتھوں کو چوم لے اور اگر ہاتھ رکھنا بھی مشکل ہوتو بس دور سے جمرِ اسودکواٹٹارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیدے۔

ایک غلط جنمی کا از الہ: خوب یادر ہے کہ چرِ اسود کو یوسہ دیناست ہے، بوسم کمکن نہ ہوتو اس کا متبادل "استلام" کی صورت میں موجود ہے۔ مگر لوگوں کو تکلیف سے بچانا واجب ہے اور تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

گرافسوں! طواف میں بکڑت دیکھنے میں آتا ہے کہ قرِ اسودکو بوسہ دینے کیلئے خوب دھکم پیل ہوتی ہے، دوسروں کو ایڈاء دی جاتی ہے، ایک سقت کی خاطرنا جائز اور حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی ایے لوگوں پریہ کہاوت خوب صادق آتی ہے: "حفظت شیئاً و غایت عنک اُشیاء"

یعی ایک چیز کا تو خیال کرایا ، گرب شار ضروری چیزی ان کی نظروں سے اوجھل ہوگئیں۔

- (۱۱) منی میں جمرات کو کنکریاں مارنے کیلئے گیارھویں اور بارھویں ذی الحجہ کی راتیں منی میں گذارنا۔
  - (١٢) "في افراد" كرف والحكاقر باني كرنا\_
  - (۱۳) منی سے والیسی بر کچھ دیر "وادی مُصّب "میں تھمرنا۔

**\*\***\*\*

## احرام کے احکام ومسائل

احرام باندھنے کے بعد بعض چیزی ممنوع ہوجاتی ہیں بعض طروہ اور بعض جائزاس کی تفصیل "معلم الحجّاج" اور "عمدة المناسك" بيس ہے يہال بفقد رضرورت اس كا خلاصة تحرير كياجا تاہے۔

### احرام مين ممنوع باتين:

احرام کی حالت میں درج ذیل امور کا ارتکاب ممنوع ہے ان کے کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور جرمانہ بھی واجب ہوتا ہے ورجرمانہ بھی واجب ہوتا ہے چنانچ بعض صور توں میں دم واجب ہوتا ہے یعنی قربانی واجب ہوتا ہے اور بعض صور توں میں صرف گناہ ہوتا ہے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا ، اگر ایک غلطی ہوجائے تو معتبر اہلِ واجب ہوتا ہے اور بعض صور توں میں صرف گناہ ہوتا ہے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا ، اگر ایک غلطی ہوجائے تو معتبر اہلِ

فتوی علمائے کرام سے اسکا تھم دریادت کر کے مل کریں یا معتبر کتا ہوں میں دیکھیں۔

یا در ہے کہ ان امور کا کرنا گناہ تو ہے ہی اس سے انسان کا جج وعمرہ بھی ناقص ہوجا تا ہے اس لئے ممنوعات احرام سے نیخے کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔

- ارام کی حالت میں مردحضرات کو سلے ہوئے کیڑے پہنتامنع ہے،ابیا جوتا پہننا بھی منع ہے جس میں پیر کی پشت کی درمیانی امجری ہوئی ہڈی حجیب جائے البقة خواتین سلے ہوئے کیڑے پہنی رہیں اور انہیں ہرتسم کا جوتا استعال کرنا بھی جائز ہے۔
- احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سر اور چیرہ سے اور خوا نتین کو صرف چیرے سے کیٹر الگانا اور ان کو کیڑے سے ڈھانکنامنع ہے بسوتے جاگتے ہروقت ان کو کھلار کھیل۔
- احرام کی حالت میں جا تگیہ پہننا جائز نہیں، البتہ ڈاف وغیرہ افرنے کے عذر کی وجہ سے لنگوٹ باندھنا جائز ہے، نیز سراور چیرہ پر پٹی باعدھنا بھی درست نہیں۔
  - خوشبودارسرمدلگانامنع ہے البتہ بغیر خوشبو کا سرمدلگانا جائز ہے لیکن ندلگانا اس سے بھی افضل ہے۔
    - و خوشبودارصابن استعال كرنامع ہے۔
- جسم یا کیڑوں پر کسی قتم کی خوشبودگانا سریاجسم پرخوشبودارتیل لگانایا خالص زیتون یا تِل کا تیل لگانامنع ہے۔ البقہ ان تیلوں کے سوابغیر خوشبو کے دیگر تیل لگانا جائز ہے۔
  - 🔵 سریاجسم کے کسی ھے کے بال کا ٹنایا کٹوانا اور ناخن کتر نامنع ہے۔
- 🗨 اینے سریاجسم یااینے کپڑوں کی جویں مارنایاجویں مارنے کیلئے کپڑے کودھوپ میں ڈالنامنع ہے۔
- یوی سے ہمبسری کرنایا ہمبسری کی یا تیس کرنایا شہوت سے بوس و کنار کرنایا شہوت سے چھونامنع ہے۔
- احرام کی حالت میں ہرتئم کے گناہوں سے بطورِ خاص بچناجیسے غیبت کرنا یا چغلی کرنا،نضول با تیں کرنا، بے فائدہ کلام کرنا، بے جانداق کرنا، کسی کوناحق ذلیل ورسوا کرنااورخاص کرخوا تین کو بے پر دہ رہنا یہ سب با تیں بغیراحرام کے بھی ناجا تزجیں اوراحرام کی حالت میں خاص طور پرنا جائز اور گناہ ہیں۔
- صالب احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا یا پیجا غصہ کرنا بڑا گناہ ہے اس سے بطور خاص بچنا چاہئے ، بعض حجاج اس گناہ میں بہت مبتلاء نظرآتے ہیں۔



احرام میں مکروہ باتیں :

احرام باندھنے کے بعد درج ذیل امور کا ارتکاب مکروہ اور گناہ ہان سے بیخے کا اہتمام کرنا چاہئے اگر غلطی سے ارتکاب ہوجائے تو توبدواستغفار کرنا چاہئے لیکن ان میں کوئی جرمانہ واجب نہیں۔

- 🔵 لونگءالا یکی اورخوشبودارتمبا کوڈال کریان کھاٹا مکروہ ہے لیکن سادہ یان کھاٹا جائز ہے۔
  - جم ہے میل دور کرنا اورجم کو بغیر خوشبودار صابن سے دھونا کروہ ہے۔
    - 🔵 سراور داڑھی کے بالوں میں کٹکھا کرنامجی محروہ ہے۔
- اگربال ٹوٹے اور اکھڑنے کا خطرہ ہوتو سر تھجلانا بھی مکروہ ہے ہاں آ ہستہ تھجلانا کہ بال اور جویں نہ سر میں توجائز ہے۔
- اگراحرام کی چادرین تبدیل کرنی ہوں یا خواتین کو کپڑے بدلتا ہوں توان میں کسی تشم کی خوشبوہی ہوئی نہ ہونی چاہئے۔
- خوشبودارمیوه اورخوشبودارگهاس سونگهنااور پچونا مکروه ہے اورخوشبوکو چپونااور سونگهنا بھی مکروه ہے البتة اگر بلااراده ناک میں خوشبوآ جائے تو کوئی حرج نہیں۔
  - خوشبوداركهانا بغير يكاموا كروه بالبتة يكاموا خوشبوداركهانا كرده نبيس.
    - خوشبودار پھول سونگھنایاان کا ہار گلے میں ڈالٹا مکروہ اور منع ہے۔
- 🔵 اوندها ہوکر منہ کے بل لیٹ کرتکیہ پر پیشانی رکھنا کروہ ہالبتہ سریار خسار تکیہ پر رکھنا مکروہ نہیں ، جائز ہے۔
- کیڑے یا تولیدہ منہ پونچھنا مردہ ہے البتہ ہاتھ ہے چیرہ صاف کریں کیڑ ااستعال نہ کریں ای طرح کعبہ کے پیچے اس طرح کھڑے ہونا کہ پردہ منہ کو گلے مکروہ ہے اورا گرسر اور چیرہ کو پردہ نہ لگے تو جائز ہے۔
- احرام کے تہبند کے دونوں پلوں کو آگے سے بینا کروہ ہے تاہم اگر کسی نے ستر کی حفاظت کیلئے ایبا کیا تو دم یاصد قد واجب نہ ہوگا۔
  - سراور چېره کے سواجیم کے دیگراعضاء پر بلاعذر پی با ندھنا، بلاعذر کنگوٹ با ندھنا مکروہ ہے اور عذر میں مکروہ نہیں اور سراور چېره بری پیٹی وغیرہ با ندھنا درست نہیں خواہ عذر ہویا نہ ہو۔



خائز باتیں:

احرام كى حالت مين درج ذيل امور بلاكرابت جائزين:

- شنڈک حاصل کرنے ما تازگ حاصل کرنے یا گردوغباردورکرنے کیلئے خالص یائی ہے خواہ وہ یانی شختدا ہویا گرم عسل کرنا جائز ہے کین جسم ہے میل دور نہ کریں۔
- انگوشی پہننا، چشمہ لگانا، چھتری استعال کرنا، آئینہ دیکھنا، مسواک کرنا، دانت اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کا ثنا درست ہے۔
- و خواتین کے لئے دستانے پہنناجائزہے گرنہ پہننااولی ہے اس طرح خواتین کو زیورات پہنناجائزہے گرنہ پہننا اچھاہے۔
- بندهنادرست جرور بی باندهنادرست برگی باندهناجائز ہے کین ذخی سراور چیرہ پر بی باندهنادرست نہیں کی دوالگانا درست ہے۔
  - 🔵 مريار خسارتكيه پرد كهنا۔
  - 🔵 ابناباتھ یادوسرے کا ہاتھ منہ یاناک پرر کھنا۔
    - 🗨 بالني ياكين يا تسله وغيره سريرا فهانا\_
    - نتم ياورم ربغيرخوشبووالاتيل لكانا
  - موذی جانورول کو مارناچاہےوہ حرم ہی میں ہوں جیسے سانپ، بچھو، چھر، بھڑ، تنیا اور کھٹل وغیرہ۔
- 🗨 سوڈ ااور کوئی پانی کی بوتل ماشر بت جس میں خوشبولی ہوئی نہ ہو پینا جائز ہے اور جس بوتل میں خوشبولمی

ہوئی ہواگر چہ برائے نام ہواس کو پینے سے بچناچا ہے در مدصدقہ واجب ہوگا۔

- 🔵 احرام کے تبہند میں روپیدیا گھڑی وغیرہ رکھنے کیلئے جیب لگانا جائز ہے۔
- پٹی یاہمیانی گنگی کے اوپریاینچے بائد هناجائز ہے اور قطرہ یاہر نیا کی بیاری ٹیل نگوٹ کس کر باند هنا جائز ہے لیا جائز ہے لیکن جائگیہ پہننا جائز نہیں۔



## عمرہ کے احکام

عمره كأحكم:

اگر کی شخص میں وہ تمام شرائط پائی جائیں جو جج کے فرض ہونے کیلئے ضروری ہیں تواس پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا"سنّتِ مؤکّدہ" ہے۔

\*\*\*

عمره کرنا کب مکروه ہے؟

آٹھویں ذی الحجہ سے کیکر بارھویں ذی المحجہ کی شام تک بیہ پانچوں دن چونکہ جج کے دن ہیں، لہذاان دنوں میں عمرہ کااحرام باندھنا مکروہ ہے۔ان پانچ دنوں کےعلاوہ ساراسال عمرہ کرناجا تزہے۔

**\*** 

عمره کے فرائض :

عمرہ کے جارفرائض ہیں ان میں ہے کوئی فرض بھی چھوٹ جائے تو عمرہ ادانہیں ہوتا۔

- (۱) میقات سے پہلے احرام باندھنا۔
  - (۲) طواف کرنا۔
- (m) طواف کے بعد صفاد مروہ کی سعی کرنا۔
- (٣) حلق (سرمنڈوانا) یا قصر (بال کٹوانا)

**\*\*\*** 

#### عمره كرنے كاطريقه:

- اگرآفاتی عمره کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تواسے چاہئے کہ وہ اپنے میقات سے پہلے احرام باندھ لے۔ اگروہ مکنی ہے (خواہ وہ مکہ کار ہائٹی ہویا مکہ میں مقیم ہو) تووہ" حسل" سے احرام باند ھے اور صل (حدو دِحرم سے باہر میقات تک علاقہ ) میں سے تعیم (مسجدِ عائشہ) سے احرام باندھناافضل ہے۔
  - 🕥 پھر بیت الله شریف کا اس طرح طواف کرے کہ اس کے پہلے تین چکروں میں "رال" اور تمام

چکروں میں"اضطباع" کرے۔

🔵 طواف کے بعد "مقام ِ ابراهیم " یا "مسجدِ حرام " میں کہیں بھی دور کعت " طواف " ادا کر ہے۔

🔵 اس کے بعدزم زم کے کنویں پر جا کرخوب سیر ہوکرزمزم ہے بطور برکت اپنے او پر ملے۔

کی پھرصفااور مروہ کی سعی کرے۔ سعی سے فارغ ہوکر حلق کروائے یا قصر علق یا قصر کے بعداس کا احرام کا حرام کا حرام کا کا جائے گا اورا سکا عمرہ کمل ہوجائے گا۔

\*\*\*

حج کی اقسام :

مج كى تىن قىمىس بىن:

(۱) خُ افراد۔ (۲) خُ تُمتّع ۔ (۳) خُ قِر ان۔

(۱) خ إفراد:

اگرحاتی میقات سے صرف فی کی نتیت ہے احرام بائد ھے تو اس کو " فی اِوراد " کہتے ہیں ، اورا یسے حاجی کو " مفرد" کہتے ہیں۔ " مفرد " کہتے ہیں۔

گذشته صفحات میں جج کرنے کا جوطر یقد ذکر کیا گیاہے، اس کے مطابق "مفرد" جج کرے۔

(٢) فج تمثّع :

اگرحاجی جج کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ) میں میقات سے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھے اور عمرہ کی نیت سے احرام باندھے اور عمرہ کر کے اور پھراتا م جج سے پہلے ۱۸ ذی الحجہ کو مکہ سے بی جج کا احرام باندھ کر جج کر لے توالیے جج کو "ختع "اورا یسے حاجی کو" متحتع " کہتے ہیں۔

اس مج کوتم اس کے کہتے ہیں کہتے کامعنیٰ ہے کہ فائدہ حاصل کرنااور نفع اٹھانا، چونکہ ریہ حاجی بھی ایک ہی سفر میں جج اور عمرہ دونوں کا فائدہ اٹھا تا ہے اس لئے اسے " جج تمتع " کہتے ہیں۔

### (۳) خُرِّر ان :

اگر حاجی جج کے مہینوں میں میقات سے عمرہ اور کج دونوں کی نید. سے احرام باند سے اور عمرہ کرنے کے بعد ریاں تک کراتا م جج میں ای احرام کی حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کراتا م جج میں ای احرام کی حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کراتا م جج میں ای احرام کی ساتھ جج بھی کر لیتا ہے تو ایسے جج کو " جج قر ان " اورا یسے حاجی کو " قارن " کہتے ہیں۔

اس فج كوقر ان اس لئے كہتے ہيں كەقران كامعنى بدوچيزوں كوطانا اور جوڑنا، چونكه حاتى بھى عمرہ اور فج كو اپنا حرام ميں ملاديتا ہے اس لئے اس كو" في قر ان" كہتے ہيں۔

\*\*\*

## حجِّ قِر ان تمتع اور إفراد میں فرق

(١) يبلافرق:

﴿ فِرَادِ مِن احرام باند من وتت صرف في كانيت موتى جاوران موقع بريد عا برها منون ب: "اللّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِر أَ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي"

ج خُتْمَعَ میں احرام بائد سے ہوئے صرف عمرہ کی نتیت ہوتی ہے کیونکہ جج کا حرام دوبارہ ایا م ج میں باندھاجائیگا۔لہذااس موقع پر بیدعا پڑھنامسنون ہے:

"اَللَّهُمَّ اِنِّي أُرِيُدُ الْعُمُرةَفَيَسِّرُهَالِي وَتَقَبَّلُهَامِنِّي"

اور جی قر ان کے موقع پراحرام با تدھتے ہوئے عمرہ اور جی دونوں کی نیت کی جاتی ہے۔ لہذااس موقع پر قارن کیلئے یہ دعامسنون ہے:

"اَللَّهُمَّ اِنِّى أُرِيْدُالُحَجَّ وَالْعُمُرةَفَيَسِّرُهمالى وتَقَبَّلُهُمَامِنِّى" (٢) دومرافر ق

مفرد پہلے طواف قدوم کرےگا، جبکہ قارن اور متمتع سب سے پہلے عمرہ کا طواف کریں گے۔طواف قدوم سنت ہے جبکہ طواف عمرہ رکن ہے۔

(٣) تيرافرق:

مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے، جبکہ قارن اور متنظ پر قربانی واجب ہوتی ہے اور گربانی کی طاقت نہ ہوتو وہ دس روز ہے رکھیں، جن میں سے تین روز ہے میں بی دس ذی الح سے پہلے پہلے رکھنا واجب ہیں۔ بقید سات روز ہے افعال بچ سے قارغ ہوکرر کھے، خواہ مکہ بی میں رکھے، یا گھروا پس آ کرر کھے۔

(٣) چوتھا فرق :

## 26 (61/26) 26 (37) (37) (37) (37)

قارن اور متنع پرواجب ہے کہ وہ درئِ ذیل ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے افعال حج انجام دیں۔

(۱) پہلے رمی (جمرات کو کنگریاں مارنا) (۲) پھر ذرج ( یعنی قربانی کرنا) (۳) پھر حلق یا قصر کروانا(سر منڈوانا)۔

جبكه مفرد پرمندرجه بالاترتنيب كاخيال ركھنا واجب نہيں ہے۔

(۵) يا نجوال فرق:

نصلت کے اعتبارے حضرت امام اعظم ابوصیفہ کے نزدیک عج قران سب سے افضل ہے۔ اور عج تمقع عج افراد سے افضل ہے۔

\*\*\*

مرداورعورت کے جج اور عمرہ کے افعال میں فرق:

مرداور عورت کے افعال جج میں جوفرق ہے اسے نمبر وارذ کر کیا جاتا ہے۔ باتی تمام افعال میں عورت کیلئے وی احکام ہیں، جومرد کیلئے ہیں:

- (۱) مردوں کو" تلبیہ "اونچی آواز سے پڑھنا چاہئے جبکہ خواتین آہتہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، کیونکہ انکی آواز بھی پردہ میں شامل ہے۔
- (۲) احرام کی حالت میں مردول کوسلا ہوا کپڑا پینناممنوع ہے تاھم عورت احرام کی حالت میں بھی سلا ہوا کپڑا پہنے گی۔
- (٣) مردحفزات کواحرام کی حالت میں اپناسر نگار کھنا ضروری ہے جبکہ مورت پر اپناسر چھیا نا ضروری ہے۔
- (٣) مردحظرات طواف کے پہلے تین چکرول میں "رال" کرتے ہیں جبکہ عورت کیلئے "رال" درست نہیں ہے۔
- (۵) مردحفرات کوطواف کی حالت میں اضطباع کرنامسنون ہے، جبکہ عورت کیلئے اضطباع جائز نہیں ہے۔
- (۲) سعی کے دوران مردحفرات "میلین الحفرین" (دوسبزنشانوں) کے درمیان قدرے تیز دوڑتے بین ،جبکہ ورت اپنی رفتار چلتی رہاں کیلئے دوڑ نادرست نہیں ہے۔

## 16/16/16 18/00 P. 1372 18/00 P

- (2) مردحفرات حلق یا قصر میں سے جوچا ہیں کریں، جبکہ عورتوں کیلئے صرف قصر صعبین ہے آئییں چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کتروانا واجب ہے اور تمام سر کے بال کتروائے مسنون ہیں اور حلق جائز نہیں ہے۔
- (٨) مرد حفرات كوموزے، دستانے، بوٹ وغيره (جس سے پاؤل كى الجرى ہوئى ہدى حجيب جائے) بہننا جائز نہيں ہے، جبكہ خواتين كيلئے جائز ہیں۔
  - (٩) عورت كيلئے زيور بېننائجى جائز ہے۔
- (۱۰) عورت بین رستی حالت میں وقوف عرفات تو کرسکتی ہے، البقة طواف زیارت نہیں کرسکتی، کیونکہ طواف میں ہوتا ہے اور حَدَثِ اکبر کی حالت میں مجد میں جانا جائز نہیں ہے لہذا عورت پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔
- عورت کے لئے اس عُرض ہے مسک جیض (وقتی طور پر ماہواری رو کنے والی) ادویہ استعال کرنا جائز ہے کہ وہ تمام افعال جج یا کی کی حالت میں ادا کر سکے۔



## <u>چتایات کابیان</u>

جِنایات کی تفصیل اوران کے ارتکاب کی صورت میں شریعت کی طرف سے لازم آنے والی جزا (سزا) کے تفصیلی بیان کوچھٹر نے سے پہلے چنداصولی با تیں اور ضا بطے ذکر کئے جاتے ہیں۔
پہلی بحث :

(۱) جنایت کی تعریف : ممنوعات احرام میں ہے کی بات کے ارتکاب کرنے اور ج کے دیگر احکام کی خلاف ورزی کرنے کو" جنایت" کہتے ہیں۔

(٢) جِنايت كي شميل : جنايت كي دوسميل بين:

(۱) ان ممنوعات میں سے کی چیز کاار تکاب کرنا جواحرام کی وجہ سے زمانہ احرام میں ممنوع ہیں۔اس کو " "جنایت علی الاحرام" (احرام کی جنایہ:) کہتے ہیں۔اس طرح ججے کے واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دینا، یااس

کے اداکرنے میں کوتا ہی کرنا۔اسے بھی "جتایت علی الاحرام "میں داخل کیا جاتا ہے کیونکہ میہ جتایت بھی زمانہ احرام اور زمانہ حج میں ہوتی ہے۔

(ب) حدودِ حرم میں رہتے ہوئے ایسے کام کرنا۔ جس سے شریعت نے منع کیا ہو، مثلاً حدودِ حرم میں شکار کرنا ، یا کسی شکار کی شکار کے بارے میں رہنمائی کرنا کہ فلال جگہ شکار ہے ، یا کسی شکار کی طرف اشارہ کرنا تا کہ شکاری اسے نشانے پر لے لے یا حدودِ حرم میں حرم کا درخت اکھاڑنا، گھاس کا ثناہ غیرہ۔ اس جنایت کو جنایت علی الحرم کہہ سکتے ہیں۔ جنایت کی دونوں قسموں میں فرق :

پہلی تئم کی جتابت اگر تُحرِم (احرام والا) کی طرف ہے ہو، تو جز الازم ہوگی، اگر تحرِم کی طرف سے نہ ہو بلکہ ایسے تخص کی طرف سے ہوجس نے احرام نہ بائد ھا ہو، یا احرام کھول چکا ہوتو اس پر جز الازم نہ ہوگی۔

جبکہ دوسری قتم کی جِتابت کا تعلق حرم کی زمین سے ہے، لہذا کوئی شخص بھی ارتکاب کرے، خواہ مُحرِم ہویا نہ ہو، بلکہ حلالی ہو، اِس پر بھی جز الازم آئے گی۔



#### دومری بحث :

(() ممنوعات احرام کا معاملہ عام عبادات ہے مختلف ہے۔ عام عبادات (نماز، روزہ وغیرہ) میں خطا،
نسیان اور عذر وغیرہ سے احکام بدل جاتے ہیں، گرممنوعات احرام کاارتکاب جس حالت میں بھی ہوجز الازم ہوتی
ہے۔خواہ بھول کر ہویا غلطی ہے، عذر کی وجہ ہویا بلا عذر ہو، ہوش کی حالت میں ہویا ہوتی کی حالت میں ہو،
جبرواکراہ کے ذریعے ہویا اپنی خوش ہے، یا مجبوری ہے،خودکرے یاکسی دوسرے شخص ہے کرائے، سوتے ہوئے یا
جباگتے ہوئے،خواہ مرد کی طرف ہے ہویا عورت کی طرف ہے،الغرض ہرحالت میں جز الازم آتی ہے۔

(ب) البته بحول چوک غلطی، نیند، بے ہوتی، مجبوری یا عذر کی حالت میں اس جنایت کی وجہ سے صرف جزا الازم آتی ہے، گناہ نہیں ہوتا جس برتو یہ واستغفار ضروری ہو۔

(ج) بغیرعذر کے کسی ممنوع کام کاارتکاب ہوجائے ، تو وہی جزامتعتین ہے، جوشر بعت کی طرف سے اس صورت میں مقرر کی گئی ہے۔عذر کی صورت میں جزاء تو ضرور واجب ہوتی ہے، مگر اس میں بہت سی سہولت رکھی گئی ہے (جس کا بیان آگے آرہا ہے )۔

تيبري بحث:

جنایات کے ارتکاب کی صورت میں جوجزا لازم ہوتی ہے، اسکافوری ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ زندگی بھر میں جب بھی موقع ملے ادا کرسکتا ہے، تاھم جلدی ادا کرنا افضل ہے۔

\*\*\*

چونھی بحث :

جنایات کے باب میں جواصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اکلی تشریح ضروری ہے:

دم : دَم کامعتی "خون": ہے۔اس سے مراد بکری ، دنبہ یا گائے ادرادنٹ دغیرہ کا ساتواں حقہ ہے، اور اس میں وہ تمام شرا لکا ضروری ہیں ، جو قربانی کے جانور میں ضروری ہوتی ہیں۔

بدنة : اس مرادكال كائ (ساتون صے )اوركال اون بـ

صَدَ قد : جہاں صدقہ کالفظ مطلق بغیر کی قیداد رتفصیل کے ذکر کیاجائے

تواس سے مرادصد قة الفطر كى مقدار جوتى ہے (لينى يونے دوسير كندم ياسكى قيمت وغيره)\_

پیچھ عمد قد : اگرمطلق صدقہ کی بجائے پچھ صدقہ کہا جائے تو اس سے مرادیہ ہے کہ ٹھی بجر غلہ، یا کھجوریں یا انکی قیمت یاباریک روٹی، یا ایک دوریال نقذ افی ہیں۔

البقة اگر جنابات کے باب میں کیڑے پہننے، خوشبولگانے، ناخن کا نئے، اور بال منڈانے کی جزامیں لفظ "صدقہ" کا آیا ہے۔ وہاں بعض صورتوں میں چھ مساکین کوم دقۃ الفطر کی مقدار دینامراد ہے، بشر طیکہ وہ جنایات کامل مجمی نہ ہو،اورعذر کی حالت بھی نہ ہو۔ (جسکی تشریح آ گے آر بی ہے)

\*\*\*

پانچویں بحث :

جنايات كى صورت ميس عذراور بلاعذر كافرق:

جنایات کے باب میں عذر سے مراد بخار ، ہردی ، درد ، جو کیں ، زخم اور پردہ داخل ہے ، جسمیں مشقت اور کلیف زیادہ ہوتی ہوتی نے ۔ بیر ضرور ی نہیں ہے کہ ہلاکت یا بیاری کے بڑھنے یا دیر سے اچھا ہونے کا خطرہ ہو۔ بس اصرف مشقت اور نکلیف میں زیادتی ہی عذر ہے ، خطا ، نسیان ، بے ہوشی ، نیندا ور مفلسی عذر میں داخل نہیں ہے۔ بس اصرف مشقت اور نکلیف میں زیادتی ہی عذر ہے ، خطا ، نسیان ، بے ہوشی ، نیندا ور مفلسی عذر میں داخل نہیں ہے۔

چھٹی بحث :

شكار (صَيد ) كى تعريف : شكار سے مراد ہروہ جانور ہے جس ميں دوباتيں يائى جائيں ..

(۱)جواینی اصل خلقت (پیدائش) میں فطری طور پروحٹی ہو ( لیعنی لوگوں سے متنفر ہوتااور بھا گتا ہو )خواہ بعد میں اسے مانوس کیا گیا ہو۔

(ب)جواپنے پروں کے ذریعے اڑکریا پنجوں کے ذریعے اپنادفاع کرتا ہو۔ جیسے فاختہ، کوا، چڑیا، کبوتر (کبوتر چاہے گھریلو ہو، کیونکہ بیا پی اصل حقیقت میں متوحش ہے، اگر چہ بعد میں مانوس کرلیا جاتا ہے) ہمرن اور نیل گائے وغیر ہے۔

گھریلومرغی، گائے بکری وغیرہ، چونکہ اپنی اصل خلقت میں وحثی نہیں ہیں لہذاہیہ شکار میں داخل نہیں ہیں،اس لئے ان کا ذرج کرنامحرم کیلئے ممنوع نہیں ہے۔

<del>\*\*\*</del>

البجنساية على المحرم: الركوني شخص حرم من جنايت كرے، خواه جنايت كرنے والامحرم ہويا حلال (محرم نه) ہو۔ دونوں پر جزائے۔ اور حرم من جنايت دوطرح سے ہوسكتی ہے۔

(۱) حرم کاشکار مارڈ النا۔ (۲) حرم کے درخت یا گھاس وغیرہ کا ٹنا۔

(١) حرم كاشكار مار والنا:

اگرکوئی شخص حرم کے شکار کومارڈانے یا حرم کے شکار کے متعلق کسی شکاری کی رھنمائی کرے، یا شکاری کوحرم کے شکار کی تیت کے شکار کے شکار کی دیارے میں اشارہ کرے۔اوروہ شکاری شکار مارڈالے یا ذرج کروے۔ تو اس پراس شکار کی تیمت کے برابر تم صدقہ کرنا واجب ہے۔

(٢) حرم كادر خت كاثاً.

اگرکوئی شخص خواہ محرم ہو یا حلال،حرم کا درخت کاٹ ڈالے، یا گھاس کاٹ نے تواس پر درخت اور گھاس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔



#### الجنايةعلى الاحرام:

احرام پر جنایت کا مطلب بیہ ہے کہ محرم آ دمی اپنے احرام کی حالت میں ممنوعات احرام میں سے کسی ممنوع آ کام کا ارتکاب کرنے، یا جج کے واجبات میں سے کسی واجب کوچھوڑ دے خواہ وہ محرم حدودِحرم میں اس فعل کا ارتکاب کرے یا حدودِحرم سے باہرارتکاب کرے۔

جناسة على الاحرام يرجز اكا عتبار سے چوتميں بنتى ميں:

- (۱) جس میں جی بالکل فاسد ہوجاتا ہے۔
- (٢) جس ميس بدنه ( كامل كائ يا كامل اونك) واجب بوتابي
  - (٣) جس مين دم واجب موتاب-
  - (4) جس مص صدقه (صدقة الفطر كي مقدار) واجب بوتا ہے۔
- (۵) جس میں کھ صدقہ (صدقہ الفطرے کم مقدار) واجب ہوتا ہے۔
  - (٢)جس مي قيت واجب بوتي ہے۔

#### 4444

اب ہم جنایات سے متعلق تفصیلی باتیں ذکر کرتے ہیں: بہا ہتم کی تشریح :

وہ جنایت جس کے ارتکاب کی وجہ سے جج فاسد ہوجاتا ہے، اور آئدہ سال اسکی تضاء واجب ہوتی ہے، اور اسکا فساد قیم سے ختم ہوسکتا ہے ندروزے اور عمد قے سے، وہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ سے چہلے اپنی بیوی سے ہمستری کر لے تو اس کا جج فاسد ہوجاتا ہے۔ اور آئندہ سال اس کی قضاء واجب ہوتی ہے اور بطور کفارہ اس پر قرم بھی واجب ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جج کے دونوں فرض (وقوف عرفہ اور طواف زیارت) باتی جیں، کہ اس نے جنایات کا ارتکاب کرلیا چنانے جنایت انتہائی عظین ہونے کی وجہ سے سز ابھی تظین الگئی۔

#### **4444**

## دوسری شم کی تشریخ:

وہ جنایت جن کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے بُدُنہ ( کامل گائے ، کامل اونٹ) واجب ہوتا ہے ، یہ ہیں: (۱) وتون عرفہ کے بعد حلق کروانے سے پہلے اپنی بیوی سے جمبستری کرنا۔

(٢) طواف زيارت حَدَث اكبرى حالت من كرنا۔

للذاجس شخص نے جنابت کی حالت میں ، یاعورت نے جنابت یا حیض ونفاس کی حالت میں طواف زیارت كرليا تواس يربيذ نه واجب ہے، تاهم اس كا حج فاسد ہونے ہے نے جائے گا۔

چونکہ ج کاایک رکن وقوف عرفہ بغیر جنابت کے اداکرلیا اور ابھی ایک رکن بی باقی تھا کہ اس نے جنایت کی لہذااس کیلے شریعت نے پہلے کی پرنبت ہلکی مزاتجویز کی۔

### تيسري شم کي تشريخ:

اليي جنايت كي جس كے ارتكاب كي وجہ سے دّم ( بكري، دنبه، گائے يا اونث كا ساتواں حقه ) واجب موتاب، کی چندصورتی ہیں:

- (۱) ہمبستری توند کرے البقہ ایبا کام کرے جوہمبستری کاسبب بن سکتا ہو۔مثلاً بیوی سے بوس و کناراور شہوت ہے اسے چھونا۔
- (۲) کمل ایک دن یا ایک دات تک بغیر کی عذر کے سلے ہوئے کیڑے پہنٹا، کیونکہ ایک دن یا ایک دات ممل كيرب بيني ركهنا كال جنايت ب،اس لئے كراس نے كامل طريقے سے بحر يورنفع الفايا ب،البذاجز الجمي كامل واجب ہوگی۔
  - (٣) محرم آ دمي كالممل أيك دن تك اپناچره ياسر دهاني كرركهنا\_
- (4) اینے سراور داڑھی کو بغیر کسی عذر کے منڈوا دینا۔ چوتھائی سریاچوتھائی داڑھی بھی ایک کامل عضو کے تھم
- (۵) محرم این اعضاء میں سے ایک برے اور پورے عضویر بغیر کسی عذر کے خوشبولگالے اگر جدلحہ بحرک کے لگائی ہو۔ جیسے ران ، پنڈلی ، باز و ، چیرہ ، اور مروغیرہ۔ اور خوشبوجا ہے جس متم کی ہو یہی تھم ہے۔ (٢) ايك باتھ كمل ياايك ياؤں كمل ناخن كاث لئے وونوں كاث لئے ،تب بھى يہى كم ب ان تمام صورتول میں ارتفاق ( یعنی ان اشیاء سے نفع حاصل کرنا ) کامل طریق پر ہے، البذا سر انجی کامل ہے۔

## TELLE BOOK 378 TO SEE THE SEE

چونخی شم کی تشری

الي جنايت كى جس كى وجه صدقة الفطر كى مقدارواجب موتى بي - چندصورتي بين:

(۱) تحرم آدى جب اين سرك يوتفائى بإدارهى كے يوتفائى سے سے كم بال مند والے توصدقد واجب

ہوتاہے۔

(۲) ایک یادونافن (کھل ہاتھ سے کم کم) کاٹ لے، توہرنافن کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔

(٣) كال عضوي كم صقد يرياكي جمو في مضومثلاً باك، كان، آكم، مونچهاورانكي وغيره برخوشبولكات-

(٣) جب ملا موا إخوشبوداركير اليك دن عم بهامو

(۵) این چرویاسرکوایک دن سے کم کم و حانیا مو

(٢) طواف قدوم (استقباليه طواف) ياطواف مدر (الوداعي طواف) بوضوكرنا

(2) تنوں جرات میں سے کسی ایک جمرہ کی رمی (کنگریاں مارنا) نہ کرنا۔

يانجوين م كاتشري :

الی جنایت کی جس کارتکاب سے کھومدقہ واجب بوتا ہے، جس کی مقدار صدق الفطر سے کم ہوتی ہے، خواہ ایک مٹی کندم یا مجوریا کچھر یال ہوں اسکی چھوریش بین۔

(١) جب أيك جول ياليك الذي كارداك الوجنام عمدقد كرا-

(٢) جب دوجوئيل يادوناريال ماردالي تومفي بمركندم صدقه كريــ

ليكن اكرتين جوئيس ما تين الذيال مارد الے تو پرصد قد الفطر كى مقدار (چوتمى متم كى طرح) واجب

ہوتی ہے)۔

\*\*\*

چھٹی شم کی تشری

الی جنایت جس کے ارتکاب کی وجہ سے قیت واجب ہوتی ہے، وہ نظی کے دشی جانورکو مارڈ النائے، خواہ وہ جانور ماکول اللح موکد اس کا گوشت کھایاجا تاہو (ہرن، ٹیل گائے وغیرہ) یا ماکول اللحم نہ ہوکد اس کا گوشت نہ

کھایا جا تا ہو( لومڑی، گیدڑوغیرہ) ای طرح خود قل کرنے کی بجائے اگر کسی شکاری کواس جانور کا پیتہ بتلادیا، یا اسکی اشارہ کے ذریعے رہنمائی کردی تو تب بھی بہی تھم ہے۔

#### قیت کامعیار:

اس جانور کی گنتی قیمت واجب ہوگی؟اس میں تفصیل یہ ہے کہ جہاں وہ جانور شکار کیا گیا ہے وہاں اسکی جو قیمت ہواسکا اعتبار کیا جائیگا۔اور وہاں کے دوعاد ل آدمی اسکی قیمت کا فیصلہ کریں گے۔جس قدروہ قیمت بتلادیں،اس قدررقم کاصدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔

اگراس جانور کی قیت اس قدر کے کہ وہ قربانی کے جانور کی قیت کے برابر ہوجائے ، تو اس مخص کو درج ذیل باتوں کا اختیار ہے ، جوجا ہے کرلے:

(۱) اگرچاہے تواتی قیمت کا قربانی کا کوئی جانور خرید کرحرم میں ذیح کردے۔

(۲) اگرجا ہے تواتی قیت کی گندم خرید کرفقراء پراس طرح صدقہ کردے ، کہ برفقیر کوایک صدقۃ الفطر کی مقدار (پونے دوسیر) گندم دیدے۔

مثال: اتنی قیت کی گذم خریدی، تو وہ اٹھائیس کلوگندم آئی، اور ہر سکین کواگر بونے دوسیر گندم دی، تو کل سولہ فقیروں پر ہیگندم تقسیم ہوجائے گی۔

(۳) اتن گذم کی جتنی مقدار بنتی ہے اس میں سے برصدقۃ الفطر کی مقدار (پونے دوسیر) کے بدلے ایک روز ورکھ لے۔

مثال: اتن قیت کی گدم خریدی، توا مُعاکیس کلوگندم آئی، ہرایک فقیر کوایک صدفۃ الفطری مقدار دی جائے گویا کل سولہ صدفۃ الفطر ہیں۔

اب میخص ہرصد قتہ الفطر کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ گویا مجموعی طور پریہ سولہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اگر قیمت لگانے کی صورت میں وہ قیمت ایک (حَدی) قربانی کے برابرنہ پنچے، بلکداس سے کم ہوتو اس کودر بن ذیل باتوں کا اختیار ہے۔

- (۱) اگرچاہے تواس قیمت کی گندم وغیرہ خرید کرفقراء پرصدقہ کردے۔
- (۲) یاگل مجموع گندم کے ہرصد قتر الفطر کے بدلے ایک دن کاروز ہ رکھ لے۔

جنایت کی وہ صورت جس میں کوئی جزائبیں ہے:

مُحرم اگرابیا جانور قبل کردے جوعام طور پر تکلیف پہنچانے میں جملہ کرنے میں پہل کرئے ہیں تواس صورت میں کچھلا زم نہیں ہوتا۔

وه جانورىيە بىل:

(١) سانب (٢) کچهو (٣) چوم (٨) كؤا (۵) باؤلاكا (٢) شير

(۷) چین (۸) گینڈا (۹) بجڑ (۱۰) کھی (۱۱) چیونی وغیرہ

ان کےعلاوہ موذی جانوروں کا بھی بہی تھم ہے۔

\*\*\*

## هدى كاحكام

هٔ کاست مراد:

"هَدى" ہے مرادوہ قربانی كاجانور ہے جس كاتعلق حرم كے ساتھ ہو، خواہ وہ بطور نفل حرم ميں ذرح كرنا جا ہتا ہو، (جيسے مُفر دكا قربانی كرنا)، يابطورو جوب اس پرحرم ميں قربانی كرنا ضروری ہو۔

پھروجوب دووجہ ہے ہوسکتا ہے:

(۱) شکر کے طور پر (۲) سزاکے طور پر۔

چنانچ اگرهاجی فج تمتح یافی قر ان کرے قواس پربطور مکر قربانی کرناواجب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ایک بی سفر میں دوعباد توں کی توفیق عطافر مادی ، اور اگر حرم یا احرام کی حالت میں کوئی جِتابیت ہوگئ جس پردَم واجب ہوتا ہے تو یہ عَدی بطور سزاواجب ہے۔

**\*\*\*** 

## هَدى كَ كُوشت كاحكم:

درج ذیل صورتوں میں حدی کا گوشت کھا ناخود بھی جائز ہے ادراغنیا ء کو کھلا نا بھی جائز ہے۔
 (۱) حَدی تعلق ع ( نظی ) ( ۲ ) حَدی تمتع ۔ ( ۳ ) حَدی قر ان ۔

## ( KILE ) 380 PM ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 ( 381) 1936 (

درج ذیل صورتوں میں هدی کا گوشت خود کھانا جائز ہے نداغنیا وکو کھلانا، بلکہ فقراء ومساکین پرصدقہ کرنا ضروری ہے۔

(١) دم برحايت (خواورحايت حرم ش موريا احرام ش)

(٢) هَدى تَطُوعُ جنب رَم يَنْجِي بِيلِي واست مِن مرف كي اوراسة في كرديا جائد

**\*\*\*** 

ھدی کی شرائط: هدی کاحرم میں ذرج کرنا بی ضروری ہے۔

هدی چونکه قربانی بی کادوسرانام ہے ، البذاجانوروں کی عمروں ،اوصاف،قسموں میں جوشرائط قربانی کے جانورکیا ہے۔ جانورکیلئے ہیں دہی هدی کیلئے ضروری ہیں۔

## \*\*\* مناسک جج ایک نظر میں

| +ا/ذى الجيز كرن              | 9/ذى الجيز كيدن              | ٨/ذى الجيز كےدن   |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| مز دلفہ میں فجر کی نماز کے   | فجری نماز منی میں اوا کرکے   | مكهد عنى كورواعي  |
| بعد منی کوروانگی             | عرفات كوروا تكى              | •                 |
|                              |                              |                   |
| جمره عَقَبه كى رمى           | ظهر کی نماز عرفات میں پردھنی | منٹی میں آج کے دن |
| <u> </u>                     | -4                           |                   |
| قربانی کرنا                  | وقونيعرفات                   | ظهر               |
| سرکے بال منڈ دانایا کتر وانا | عصر کی نماز عرفات میں پڑھنی  | عمر               |
|                              | -ج                           | ,                 |

## TO LE PROPRIE 382 TO THE THE PROPRIES OF THE P

| طواف زيارت كومله جانار       | ات مغرب کی         |                | مغرب                     |
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
|                              | رمز دلفه كور دانكي | تماز پڑھے بغنے |                          |
| رات منی میں قیام کرنا        | درعشاء کی          | مغرباه         | عشاء پرهنی ہے            |
|                              | كے وقت مز دلفہ     | نمازیں عشاء۔   |                          |
| ,                            | نى بىر ـ           | میں ادا کر     |                          |
| Sept Acts                    | میں قیام کرنا      | رات مردلفه     | رات منی میں قیام کرہا    |
| ی الحجة کے دن                | غ/ا <b>د</b>       | ے د <u>ن</u>   | اا/ذى الْجِيّة ك         |
| لرناز وال کے بعد سے مبح      | منی میں ری         | وبعدي          | منی میں رمی کرناز وال کے |
| سادق تك                      | -                  |                | صادق تك                  |
| ٹے جمرہ کی رمی کرنا          | _9ez               | ئارنا          | چھوٹے جمرہ کی رم         |
|                              | -!                 |                | •                        |
| تے جمرہ کی ری کر:ا           | درمیا              | ارنا           | درمیائے جرہ کی پرو       |
| ہے جمرہ کی رمی کرنا          | _%                 | <i>ل</i> ئا    | بزے جمرہ کی رمی          |
| الرنبين كيا تفاتو آج مغرب    | طواف زيارت         | كيا تقاتو آج   | طواف زيارت اگر كل نبيس   |
| سلے ضرور کرلیں               |                    |                | کرلیں                    |
| رقيام كااراده بيتو كنكريان   | ۱۳/ذى الجبركوا     | اكرنا          | رات منی میں قیام         |
| ماری جاسکتی ہیں مگر مکروہ ہے | زوال سے پہلے       |                |                          |

## ج بدل

ج بدل کا مطلب ہے اپنے بدلے اپنے مصارف پر دوسرے سے ج کرانا، ایک شخص پر ج تو فرض ہے لیکن وہ کسی بیاری، معذوری یا مجدوری کی وجہ سے خود ج نہیں کرسکتا، تو اس کے لئے بیٹنجائش ہے کہ وہ کسی دوسر ہے خص کو اپنا قائم مقام بنا کر ج کے لئے بیٹنج دے اور وہ شخص اس کے بجائے ج کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابورزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:

" یارسول الله! میرے والد بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہوہ جج کرسکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ ہی سواری پر بیٹھنے کی ان میں سکت ہے، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم اپنے والد کی طرف سے جج اور عمرہ ادا کر لؤ"

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی بجائے بھی جج ادا کرنا سی ہے، اور جو شخص خود اپنا فرض جج ادانہ کرسکتا ہو وہ دوسرے کو بھی کے ادانہ کرسکتا ہو وہ دوسرے کو بھی کراپنا فریضہ ادا کرسکتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں اپنا فریضہ ادا کرنا ہی چاہئے۔ بیہ خدا کا قرض ہے اور جو شخص کسی کو بھیجنے کا موقع نہ پاسکے تو وہ وصیت کرجائے کہ اس کے بعد اس کے مال میں سے بچ بدل کرادیا جائے۔ ایک شخص نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا:

"یا نبی الله! میرے والد کا انتقال ہوگیا اوروہ اپنی زندگی میں فریضه کج ادانہ کرسکے تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کرلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتمہارے والد پرکسی کا قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتے ؟ اس مخص نے کہا جی ہاں ضرورا داکرتا تو ارشاد فرمایا تو اللہ کا قرضہ اداکرتا تو اور ضروری ہے۔

## ج بدل جم مونے کی شرطیں:

ج بدل سجے ہونے کی سولہ شرطیں ہیں جن میں سے پہلی پانچ شرطوں کا تعلق تو ج بدل کرانے والے کی ذات سے ہے اور گیارہ کا تعلق ج بدل کر نیوالے مخص سے ہے۔

(۱) جج بدل کرانے والے پرشرعاج فرض ہو، اگر کوئی ایسافخص نج بدل کرائے، جس پر جج فرض نہ ہو (لیعنی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو) تو اس جج بدل سے فرض ادا نہ ہوگا مثلاً اس جج بدل کے بعد وہ فخص صاحب استطاعت بن جائے تواس کرائے ہوئے جبدل سے اس کا فرض ادا نہ ہوگا بلکہ اس کو بج بدل کرانا پڑے گا۔

(٢) في بدل كرانے كے لئے خود في كرنے سے معذور ہو، اگر معذوري عارضي ہے۔جس كے زائل

ہونے کی امید ہے، تو تج بدل کرانے کے بعد جب وہ معذوری جاتی رہے اس کو پھر بچ کرنا پڑے گا۔ اور اگر معذوری مستقل ہے اور اس کے دور ہونے کی کوئی تو تع نہیں ہے مثلاً کوئی شخص بڑھا ہے کی وجہ سے نہا بت کمزور ہے نابینا ہے۔ تو اس معذوری کا آخروتت رہنا شرط نہیں ہے اگر اللہ نے اپنے فضل سے بیمعذوری جج بدل کرانے کے بعد دور فر مادی تو اب دوبارہ جج کرنا فرض نہیں ہے، فرض ادا ہوگیا۔

- (۳) معذوری تج بدل کرانے سے پہلے پائی جائے ، اگر معذوری تج بدل کرانے کے بعد پیدا ہوئی ہے تو پہلے کرائے ہوئے تج بدل کا اعتبار نہ ہوگا اور معذوری کے بعد ج کرانا ضروری ہوگا۔
- (٣) تج بدل کرنے والاخود کس سے جے کے لئے کیے، اگر کوئی شخص از خود دوسرے کی طرف سے اس کے کیے بغیر جے کرلے تو فرض سما قط نہ ہوگا، مرتے وقت وصیت کرنا بھی کہنے کے تھم میں ہے، البتہ کسی کا وارث اگر اس کی وصیت کے بغیر بھی اس کی طرف سے جے بدل کردے یا کسی سے کرا دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ فرض ادا ہوجائے گا۔
  - (۵) مج بدل کرانے والا بی فج کے سارے مصارف خود برداشت کرے۔
    - (٢) جج بدل كرف والاسلمان مو
    - (2) عج بدل كرنے والاصاحب بوش وخرد بوء ديوانداور مجنون ند بو۔
- (٨) جج بدل كرنے والا مجھدار مو، جا ہے تابالغ بى مو، اگر كسى نا مجھ سے جج بدل كرايا تو فرض اواند موگا
- (9) تج بدل کرنے والا إحرام باندھتے وقت ال شخص کی طرف ہے جج کی نیت کرے، جوتی بدل کرا رہا ہے۔
- (۱۰) وہی شخص مج کرے جس ہے تج بدل کرانے والے نے کہا ہے، ہاں اگر بیا جازت دی ہو کہ وہ دوسرے سے بھی جج بدل کراسکتا ہے تو پیر دوسرے کے ذریعے جج بدل کرانا بھی صحیح ہوگا۔
- (۱۲) جج بدل کرنے والا ایک ہی جج کا احرام بائد سے اور ایک ہی شخص کی طرف ہے بائد سے، اگراس نے جج بدل کر انے والے کی طرف ہے بھی احرام بائد ھا اور ساتھ ہی اپنے جج کا بھی احرام بائدھ لیا یا دوافر ادکی طرف ہے جج بدل کا احرام بائدھ لیا تو فرض ادانہ ہوگا۔



- (۱۱) عج بدل كرنے والاسوارى سے فح كے لئے جائے ، يا بياده فح نہرے۔
- (۱۳) کے بدل کرنے والا ای مقام سے فی کا سنر کرے جہاں فی بدل کرنے والا رہتا ہو، البند میت کے بدل کرنے والا ای مقام سے فی بدل کرایا جارہا ہوتو پر اس قم میں جہاں سے فی کیا جاسکتا ہو، ہیں سے فی کے لئے سفر کیا جائے۔
- (۱۵) گیدل کرنے والا کے کو قاسدنہ کرے، اگر قاسد کرنے کے بعد اس کی قضا کرے گا تو اس فی سے کچ بدل کرنے والے کا فرض ادانہ ہوگا۔
- (۱۲) گیبل کرنے والے سے جی فوت ندہوجائے ، اگراس کا جی فوت ہوجائے اوروہ پھراس جی کی قضا کرے تو اس تضاح ہے ہے جی بدل کرنے والے کا فرض ادا ندہوگا۔ بعض کتابوں میں چند شرطیں اور بھی لکھی ہیں ، لیکن وہ دراصل انہی شرائط میں سے کسی نہ کسی میں داخل ہیں ، حنفیہ کے یہاں بی بدل کے لئے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جس سے جی کرایا جارہا ہے اس نے ابنا فریضہ کی اواکرلیا ہو۔ البتدایسا کرنا افضل ہے۔





## مدریه طینیل حاضری کے اداب

مدید: نورو بین حاضری بلاشد جی کا کوئی رکن نیس ہے، لیکن مدینے کی غیر معمولی عظمت وفضیلت ، مسجد نبوی میں نماز کا بے پایاں اجرونو اب اور در بار نبوی میں حاضری کا شوق ، موکن کوکشال کشال مدینہ پہنچا دیتا ہے، اور امت کا بیشہ سے یہی دستور بھی رہا ہے، آ دمی دور در از کا سفر کر کے بیت اللہ پنچ اور در بار نبوی میں درود وسلام کا تحدیث کے بیش اللہ کے دور در اللہ کا تحدیث کے بیشروا ہی آئے ، بیذ بردست محروی ہے ، الی محروی کہ اس کے تصوری سے موکن کا دل دکھے لگتا ہے۔

#### مدينه طيبه كي عظمت وفضيلت:

اس کا نام طابدر کھا۔ طابد، طیب اور طیب کے بعد بید بید بید منورہ اور طیب کے نام سے مشہور ہوا اور خدانے اس کا نام طابد، طیب اور طیب کے معنی ہیں، پاکیزہ اور خوشگوار، اور بید تقیقت ہے کہ مدین طیب کی پاک سرز مین واقعی خوشگوار، اور بید تقیقت ہے کہ مدین طیب کی پاک سرز مین واقعی خوشگوار ہے۔

ہجرت کے بعد حطرت ابو بکرصدیق اور حطرت بلال مدینے میں سخت بیار ہوگئے۔ اس لئے یہال کی آب وہواانتہائی خراب تھی اور اکثر وہائی بیار ہوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ

" روردگار! ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدافر مادے، جس طرح ہمارے دلوں میں کے کی محبت ہے، بہال کے بخارکو جھنے کی جانب نکال دے اور یہال کی آب وہوا کو خوش گوار بتادے"

نی کریم صلی الله علیه وسلم کوردیند منوره سے غیر معمولی محبت تقی اس کا اندازه اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جب بھی آپ صلی الله علیه وسلم سفر سے واپس آتے تو دور سے جونی مدینے کی عمار تیں نظر آنے لگتیں، آپ صلی الله علیہ وسلم

## 26 ( 16 LE ) 387 387 387 387 387

فرطِشوق میں اپنی سواری تیز کردیے اور فرماتے'' طابہ آگیا'' اورا پی چاور شانداقدی سے پنچ گرا کرفرماتے بیطیبہ کی ہوائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جولوگ گردو غبار سے بچنے کے لئے اپنے منہ پر بچھ رکھتے اور بند کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے اور فرماتے مدینے کی خاک میں شفا ہے۔

نيز خاتم النبين ملى الله عليه وللم كاارشاد ب:

''اس ذات کی تم جس کے قبض میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر مرض کے لئے شفاہے'' حضرت سعد رضی اللہ عند فرماتے ہیں: میراخیال ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

"اورجدام اوربرص کے لئے بھی اس میں شفاہے"

مدين كي عظمت اوراحر ام كى تاكيد آپ صلى الله عليه وسلم في ان الفاظ مي فرمائى:

"ابراہیم علیہ الصواق والسلام نے مکہ کو "حرم" قرار دینے کا اعلان فرمایا تھا۔ ادر میں مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، مدینے کے دونوں در وں کے درمیان کا پورار قبہ "حرم" ہے، اس میں خونریزی ندکی جائے، کسی پر ہتھیار ندا ٹھایا جائے اور درختوں کے بیتے تک نہ جھاڑے جا کیں، البتہ جارے کے لئے جھاڑے جا کتے ہیں"

مدیند منوره مین سکونت اختیار کرنے اور وہاں کی تکلیفوں کو ہرواشت کرنے کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

''میری امت کا جوشخص بھی مدینے کی تختی اور شدت کو برداشت کر کے دہاں سکونت پذیر رہے گا ، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا''

نيز فرمايا:

"اپنی امت کے لوگوں میں سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کروں گا پھر اہل مکہ اور پھر طاکف والوں کی "

حضرت ابرائيم عليه العملاة والسلام في سطح كامرزين بن إلى ذريت كوبسات موت دعافر ما في تقى: فَاجْعَلُ اَفْتِدةً مِنَ النَّامِ تَهُوى إلَيهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَسَشَّكُرُونَ.

''لہٰذا تو لوگوں کے دلول کوان کی طرف مائل کردےاورانہیں کھانے کے لئے پھل عطافر ماتا کہ یہ تیرے شکرگز اربندے بن کررہیں''

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ال دعا كاحواله دية موئه مين حرق مين خير ويركت كى دعافر مائي تقى:

مدين كى ياكى اوردين اجميت بتات بوئ آپ صلى الله عليه وسلم فرمايا:

'' قیامت آن دفت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدیندا پنے اندر کے شریپند عضر کواس طرح باہر نہ نکال پھیکے جن طرح لوہار کی بھٹی لوہ ہے کیمیل کچیل کودور کردیتی ہے''

مدیے میں وفات پانے کی آرز واور کوشش کی نضیات بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جوشن مدینے میں وفات پانے کی کوشش کرسکتا ہواس کو ضرور کوشش کرنی چاہئے کہ مدینے ہی میں اس کو موت آئے ،اس کئے کہ جوشخص مدینے میں وفات یائے گا۔ میں اس کی شفاعت کروں گا"۔

حضرت ابن سعدرضی الله عند کابیان ہے کہ عوف بن مالک انتجعیؓ نے خواب دیکھا حضرت عمر رضی الله عند شہید کر دیئے گئے اور انہول نے حضرت عمر رضی الله عند سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی الله عند نے بردی حسرت سے کہا:

'' بھلا مجھے شہادت کیونگرنفیب ہوگی! جب کہ پس جزیرۃ العرب میں رہ رہا ہوں، میں خود جہاد میں شریک نہیں ہوتا اور لوگ ہر وفت مجھے گھیرے رہتے ہیں، ہاں اگر خدا کو منظور ہوگا تو وہ انہی حالات میں مجھے شہادت کی سعادت سے نوازے گا''

اس كے بعد آپ نے بيدعاكى:

اللَّهم ارزقني شهادةً في سبيلك واجعل موتى في بلد رسولك

"اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت نفیب کر اور مجھے اپنے رسول کی شہر میں موت دے"

مسجد نبوی شریف کی عظمت:

مسجد نبوی شریف کی عظمت اور فضیلت کے لئے بھی بات کیا کم ہے کہ اس کی تغیبر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی اور برسوں اس میں نماز پڑھی ،اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس کواپنی مسجد کہا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادشاد مبارک ہے:

"میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھتا دوسری مسجدوں میں ہزار نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے

مىجدحرام كے''

حضرت انس كابيان بكرني صلى الله عليه والم في ارشادفر مايا

"جس شخف نے میری اس مجد میں مسلسل چالیس وقت کی نمازیں اس ظرح پڑھیں کہ ورمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی تو اس کے لئے جھنم کی آگ اور ہرعذاب سند براُت لکھے دی جائے گی۔اور اس طرح نفاق سند براُت لکھ دی جائے گئ

نيزارشادفرمايًا:

''میرےگھراورمیرےمبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیجہ ہے اور میر اممبر وغی کوژیر ہے''

روضة اقدس كي زيارت:

کتے خوش نفیب ہے وہ مونین جن کی آتھ میں دیدار رسول سے روش ہو کیں ، جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ک محبت میں رہے ، اور شب وروز آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے متفیض ہوئے ، یہ سعاوت تو صرف محابہ کرام کے کلام سے متفیض ہوئے ، یہ سعاوت تو صرف محابہ کرام کے لئے مخصوص تھی ۔ لیکن میروقع قیامت تک باقی ہے کہ مشا قان دیداور دغمۃ اقد س پر حاضری دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والمیز پر کھڑے ، وکر دورود ملام کے تخفے فیش کریں۔

حضرت عبدالله بن عروض الله عنه كابيان بكه في صلى الله عليه وسلم في مايا:

''جس شخص نے ج کیا، اور میری وفات کے بعد اس نے میرے روضے کی زیارت کی تو وہ زیادت کی سعادت پانے میں ای شخص کی طرح ہے، جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی''

نيزارشادفر مايا:

" بجس شخص نے میری وفات کے بعد میری زبارت کی اس نے کو یامیری زعدگی میں میری زیارت کی ، اور جس نے میری زیارت کی ، اور جس نے میری زبارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی اور میری امت کا جو شخص میری زبارت کر نے کی وسعت اور طاقت رکھنے کے باوجو دمیری زبارت نہ کر ہے تواس کا کوئی عذر ، عذر نہیں ہے "

اور فرمایا:

"جو محض میری زیادت کے لئے آئے ادراس نے سوااس کو کی دومرا کام نہ موتواس کا جی بیت ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں''

روضة اقدس كي زيارت كاحكم:

روضة اقدس كى زيارت واجب في احاديث يرى معلوم بوتاب، آپ سلى الله عليه وسلم كاارشادب:

اورایک حدیث شریف یس ہے:

"جس نے استطاعت کے باوجود میری زیارت بیں کی اس کا کوئی عذر قابل قبول بین

انبی احادیث کی روشن میں علماء نے روضة اقدس کی زیارت کو واجب قرار دیا ہے۔

چنانچ محابرام، تابعین اور دوسرے اسلاف روضة اقدس كى زيارت كابر اامتمام فرماتے تھے۔

حفرت ابن عررضی الله تعالی عند کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سفرے آتے ، توسب سے پہلے روضہ اقد س یرہ اضر ہوتے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں دورود سلام پڑھتے۔

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کو لے کر مدیے آئے اور مدیے پینی کرسب سے پہلے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور جناب رسمالت میں دورود سلام پیش کیا۔

حضرت عمر بن عبد العزير في قوشام عن هاص ال مقصد كے لئے است قاصد كو مديند منوره بھيجا كدو ہال بين في كردر بار رسالت صلى الله عليه وسلم بيس ان كاسلام پنچادے۔

## عمامشق

|          | 7.019                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| صحيح/غلط | صیح ،غلط کی نشاند <b>می</b> سیجیے:                             |
|          | (۱) ناص مقامات کی مخصوص ایام میں زیارت کرنا نج کہلاتا ہے۔      |
|          | (٢) عورت ج فرض ہونے کے بعد محرم کے بغیر بھی ج کاسٹر کرسکتی ہے۔ |
| •        | (m) جس مخص کے پاس اہل وعیال اور سفر حج کے اخراجات ہوں اس پر    |
| -        | رجح فرض ہوجا تاہے۔                                             |

|            | (۴) صرف دوچا درین اوڑھ لیما"احرام" کہلاتا ہے،اورای سے فج کی               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            | پابندیاں شروع ہوجاتی ہیں۔                                                 |
|            | (۵) سال بحرمیں جب چاہیں حج کر سکتے ہیں۔                                   |
|            | (٢) فج كے اركان اداكرنے كے لئے مسجد حرام اور ميدانِ عرفات مخصوص ہیں۔      |
|            | (2) طواف زیارت کا ونت دسویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہے بار ہویں              |
|            | ذى الحجه كے غروب تك ہے۔                                                   |
|            | (٨) وقوف عرفه کی فرض مقدار کی ادائیگی کیلئے زوال سے غروب تک               |
|            | عرفه میں تفہر نا ضروری ہے۔                                                |
|            | (٩) مج کے دوران ہر شم کے طواف کے بعد سعی کرنا ضروری ہے۔                   |
|            | (۱۰) طواف کے دوران حجراسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے، استلام بی کافی ہے۔ |
|            | سوال نمبرا                                                                |
|            | مناسب الفاظ يے خالى جگہيں پر كريں:                                        |
|            | { آفاق، رأل بَحرم، حِل ،استلام، ميقات،اضطباع، حج افراد }                  |
| کہلاتا ہے۔ | (۱) وه مقام جہال سے حج یا عمرہ کرنے والے کا بغیرا حرام گزرنا جائز نہیں    |
|            | (۲) میقات به برتمام علاقهکهلاتا ب                                         |
| کہلاتا ہے۔ | (m) طواف کے لئے اس طرح جا دراوڑھنا کددایاں کندھانگاہو، بایاں ڈھکا ہوا     |
|            | (۴) حرم اور میقات کے در میانی علاقے کوکتے ہیں۔                            |
|            | (۵) طواف کے دوران پہلوانوں کی طرح اکر اکر کر چلنا کہلاتا ہے۔              |
|            | (٢) ميقات يصرف في كانيت ساحرام باندهناكهلاتام.                            |
|            | (4) ہروہ رشتہ دارجس سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہوکہلاتا ہے۔                 |
|            | (٨) حجراسودکو بوسه دیناممکن نه ہوتو اس کامتیادل                           |

## 48 (BILE) 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392

### سوال نمبرا

#### خوب موجع اور جواب ديجي:

- (۱) مج کے وہ رکن بتلا ہے،جس کی اوائیگی کے لئے نہ طہارت شرط ہے اور نہ ہی جا گنا؟
  - (٢) عج كه وه كون ساحكام بين جن ميس ترتيب واجب ع؟
  - (٣) وه كام بتاكيس جوج مين جرم بين محرج كے علاوه متحب؟
- (٣) وه كون سے لوگ بي جنہيں ج كرنے كے لئے ميقات سے احرام باندھناشر طنہيں؟
- (۵) ایی حالت بتلایے کہ حاتی نے احرام کے کپڑے بہنے ہوں۔ مراس پراحرام کی یابندی نہو؟
  - (٢) وه جانوركون سے بين جن كومار نے سے كوئى جز اواجب نيس بوتى ؟
  - (٤) وه جرم بتلايخ جس كارتكاب ي في بالكل باطل موجاتا ي؟
    - (٨) وه كون ساج ب جس مي قرباني كرنا ضروري موجاتا بع؟
  - (٩) وہ کون ی جگدہے جہاں ماجی مردووڑتے بیں اور عورتیں آہتہ چلتی بیں؟
    - (١٠) وه كون ساكام بجوج كعلاوه جرم بحرج من عبادت بع؟

### سوال نمبرهم

کتاب الج کامطالعہ سیجئے اور مردو مورت کے جی بیں جوفرق ہے وہ اپنے استاد کوزبانی سنا ہے۔ سوال نمبر ۵

ذیل میں کھ میقات لکھے گئے ہیں،ان میں فور کر کے بتلا یے کہ کن لوگوں کے لئے کون سامیقات ہے۔

(ذوالحليفه، ذات عرق، جحفه، يلملم، قرن، حل، حرم)

| ميقات                                    | مج كرنے والے حضرات              |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| -                                        | (۱) پاکتانی بذریعه موائی جهاز ـ |
| P420700000000000000000000000000000000000 | (۲) انال دیند                   |
|                                          | (۳) الم <i>ل ع</i> راق_         |

|                                           | (m) المل شام -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | (۵) الل نجد_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| /*************************************    | (۲) الليكن - |
| ***************************************   | (۷) نیمنی باشنده براسته مدینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***************************************   | (٨) پاکتانی براسته حراق-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , -4111Bg                                 | (۹) شامی بذر بعد فلائث براسته مدینه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *******************                       | (۱۰) مکہ کے رہائش معودی یا شدے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *************************                 | (ا) حدود حرم میں بسنے والے لوگ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I+-<<:00000000000000000000000000000000000 | (۱۲) پاکتانی قیمین که بسلسله معاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## سوال نمبر٢

مندرجه ذيل مقامات كرمامة وه افعال في كلهة ، جواس جكدانجام بات بين:

| المارين الماري | ي مندرجيدي مناهو  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| افعال في جوان مقامت برادا موت بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقامات            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱) ميدانِ عرفات  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۲) صفاومروه      |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٣) حطيم          |
| · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۴) مجدحرام       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۵) مزدلفه        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲) مِنْ          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4) جيل رحمت      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۸) بیت الله شریف |

| F 1816 30 2 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 |
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|

|                                       | (۹) برزم زم             |
|---------------------------------------|-------------------------|
|                                       | (١٠) مبلين اخفرين       |
|                                       | (۱۱) جمره عقبه          |
| '                                     | (۱۲) تجراسود            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (۱۳) رکن پمانی          |
|                                       | (۱۲) ،قام ابراتیم       |
|                                       | (۱۵) مبجدعائشه          |
|                                       | (۱۲) مواجهه شریفه       |
|                                       | (۱۷) رياض الجمة         |
|                                       | (١٨) أسواق الحرم        |
|                                       | (۱۹) ملتزم              |
|                                       | (۲۰) واد <i>ی عر</i> نه |
|                                       | (۲۱) بقیج شریف          |

سوال نمبر ب

ذیل میں کچھ جزائیں ذکر کی گئی ہیں ان کے سامنے وہ جنایات ذکر کریں۔جن کے ارتکاب سے

متعلقه جزاء واجب ہوتی ہے:

| <del></del> | <b>0</b> - <b>1 1 1 1 1 1</b> |
|-------------|-------------------------------|
| جنايات      | جزاء                          |
|             | (۱) بدنه                      |
|             | (r) م                         |
|             | (m) دو"دم"                    |

| 395 |                           |
|-----|---------------------------|
|     | (۴) مدقد (فطراند کی قدار) |
| , , | (۵) کچھ صدقہ              |
| 7.  | (۲) یجه بھی واجب نہیں     |

## سوال نمبر ٨

ذیل میں کچھ جنایات ذکر کی گئی ہیں ان کے سامنے وہ جزاء کھیں۔جوان جنایات کے اوتکاب کے سیج میں لا گوہوتی ہے:

| . 1% | جنایات                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | (۱) احرام کی حالت میں چیونی مار ڈالنا (حرم ہے باہر)         |
|      | (۲) احرام کی حالت میں حرم میں کھی ار ڈالنا                  |
|      | (٣) حرم میں اپنے بدن پرخوشبولگانا                           |
|      | (۱۲) احرام کی حالت میں کمل ناخن کاٹ لینا                    |
|      | (۵) زم میں اپنے سر کاحلق کروانا                             |
|      | (٢) احرام كى عالت من دارهى تهجاز في سے يحقد بال كا توث جانا |
|      | (۷) مج كاكوئي واجب چھوڑ دينا                                |
|      | (٨) محرم كاخوشبودارصابن سے مسل كر ليما                      |
|      | (٩) حرم مير، کوئي پيمول تو ژايين                            |
|      | (١٠) محرم کا بھول کرٹو ٹی مہن لینا                          |
|      | (۱۱) احرام کی حالت میں گاڑی جااتے ہوئے کئی ٹوزخی کر دینا۔   |
|      | (۱۲) احرام کی حالت میں شندک حاصل کرنے کے لئے شمل کرنا       |

| 26 (161/E) 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 |
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|

| (۱۳) قربانی کے بعد بیوی کو بوہد دینا                       |
|------------------------------------------------------------|
| (۱۴) نواتین کااحرام کی حالت میں زیور پہننا                 |
| (١٥) احرام كى حالت مين حرم سے باہرا يك دوجوں كو مار دُالنا |
| (۱۷) احرام کی حالت میں عینک لگانا                          |
| (١٤) احرام كى حالت مين عيك لكاة                            |
| (۱۸) کپڑے یا تولیہ ہے منہ صاف کرنا                         |
| (١٩) يوم النحر مين قرباني ہے پہلے حلق كرنا                 |
| (۲۰) ری۔ سے پہلے قربانی کرنا                               |
|                                                            |





# 4 76 PER 397 P

اس کتاب کی تالیف میں بنیادی طور پر جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہیں وہ درج ذیل ہیں:

(۱) قرآن کریم (۲) صحاح سته ودیگر کتب احادیث (۳) المهبوط استرهی (۳) بدائع الصنائع (۵) البحرالرائق (۲) نورالاییناح (۷) مراتی الفلاح (۸) الطحطاوی علی القلاح (۸) الطحطاوی علی القلاح (۹) فقای عائمگیریه (۱۰) الفقه الهیسر (۱۱) مسائل بهشتی زیور (۱۲) فقهی مقالات (۱۳) الد؛ دالفتال ی (۱۳) الدادالاحکام (۱۵) احتن الفتاوی (۱۲) فقای کمودیه (۱۸) آسان فقه وغیره

روری وضاحت: ایک خاص مصلحت کے پیشِ نظر کتاب ٹیں مفصل حوالہ جات اور مسائل کی تخریج کے کام کومؤ خرکیا گیا ہے۔ ان شاءاللہ نئے انداز اور مخصوص ترتیب کے ساتھ حوالہ جات کا تحقیق کام بھی جلد شروع کیا جائے گا۔

طلباء كرام اورة ام قارسين سے مخلصان دعاؤں كى درخواست كے ساتھ اجازت جا ہتا ہوں۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين

多多多多多多多



#### تع المدهمين، استاذالعلماء ، تع الحديث حضرت مولاناسليم الشرخان صاحب بيني

مفتى محد فيم صاحب زادت معاليم نے ماشاه الله اين خداد اد صلاحيت كا بهترين استعال كيا ہے۔ اللهد زد فزد آمين دعا ہے كد الله تارك و تعالى منتى صاحب كى خدمات كوهن قبول سے لوازي اور ان كي نذكوره كتابول كي افاديت مين خوب خوب اضافه فرمايس \_آمين!

#### مفتى اعظم باكستان مولانامفتي مورفع عشاني صاحب وامت بركاتهم

محبت نامہ جو راحت نام بھی ہے ملااور ساتھ آپ کی تالیف " تغنیم الفقہ " کی دوجلدی مجی ملیس، سرسری نظرایک جلد پر ڈالنے سے اندازہ ہوا کہ ماشاہ اللہ آپ نے یہ کام کافی محنت سے کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے زیادہ تاریمن کے لئے تافع بنائے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔

#### مندى واستاذى عاروت بالدمولانامفتي محرطيب صاحب واست بركاتهم

مولانا محر تعیم صاحب زید مجد ہم فاضل جامعہ اسلامیہ الداویہ فیصل آباد و مختصص جامعہ دار العلوم کر اپنی و مستر شدخاص شیق الامت حضرت مولانا حاجی محمر فار وق صاحب و خلیفہ مجاز شیخ العرب والجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور الله مرقد واعلی علی اور روحانی نسبتوں کے ماشاہ اللہ جامع اور موفق من اللہ جیں۔ ان کی تصنیف '' تغییم الفقہ'' ماشاہ اللہ جامع اور نافع کیاب ہے۔ تصوصاً درماً يرهان كي لي نهايت موزون كاب ب-

#### فتيرالند صغرت مولانا فالدميت اللدرهماني صاحب وامت بركاتهم

ار دوزبان میں بھی فقہ کے موضوع پر جو کام ہواہے وہ اہمیت کے اعتبار سے بڑا جیتی مقد ار کے اعتبار سے وسے اور نوعیت کے اعتبار سے کشے الا طراف ہے ،اس سلسلے کی ایک قابل قدر کاوش وہ ہے جو" تعنیم الفقہ" کے نام ہے اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کتاب میں عقائد اور سائل کا تجویہ کرتے ہوئے واضح کیا گیاہے اور جزئیات کی تشکیل اور حسن ترتیب نے اس کتاب کے حسن کو دوبالا کردیا ہے۔ کتاب کے عواف معزت موالنامفتی محمد تعیم صاحب پاکستان کی مقبول دینی درس گاہوں میں سے ایک ' جامعہ اشرف المدراس' کے شعبہ بخصص کے سابق استاذی اورمعند و تحقیق کتابیں ان کے قلم سے آچی ہیں۔

#### حنرت الذس مولاناة اكثر عبدالرذاق اسكند وصاحب واست بركاتهم العاليه

تألیف المحقد كركے بے حد خوشى موتى كر الحمد لله ایك عالم وين كوملى وعواى دروس كے ذريعة عوام الناس كى جس طرح خدمت كرتى چاہيے اس كى عمد و مثال آپ نے چيش فرياتى،الله تعالى آپ سے علم وعمل میں برکت و ترقی نصیب فرمائے اور امت کی دینی رہنمائی کے مزید کاموں کے لئے جن تعالیٰ آپ کو توقیق بخشے تضیم الفقہ مواد، اسلوب بیان اورموضوعات کی ترتیب کے اعتبارے بہت مفید کوشش ہے۔

#### صغرت مولانا عبدالحنظ كي صاحب يمانية

اینے مخلف مشاغل ومعروفیات کی وجہ سے مکہ مکرمہ پہنچ کر اس کتاب کے مطالعہ میں ویر ہوگئی جب اٹھائی تو تی بات ہے کہ کتاب کی (دولوں جلدوں) کی سین ترتیب و تنسیق اور تغییم کے احسن انداز کی وجہ سے کئی گھنے تک لگا تار اس کا مطالعہ کرتار ہااور مؤلف کریم کے لئے ول سے دعا لگتی رہیں۔ ماشاء الله ، قبر الكلام ماقل و دل کا سیح مصداق یا یا ،اس انداز سے کہ کوئی کی یا تھنگی بھی محسوس نہ ہو، ہر لحاظ سے مستند اور بدلل ثقتہ ومعتمد علاء کرام وجہبور احل الثة والجماعة کے مبارک مسلک وآراء گرامی کے مطابق کتاب کی دونوں جلدوں کو پایا۔اللہ تعالیٰ حضرت مغتی قیم صاحب کو اپنی شایان شان اعلیٰ ہے اعلیٰ درجات عطافر ہائیں اور اس سلسلہ مبار کہ کو جلد از جلد علی منوالہ پھیل تک پہنچائیں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت پہنچی نظر آئی کہ بیسرف طلبہ كرام اورعلوم دينيد كے محين بى كے لئے تبيس بكد تمام مسلمانوں كے طبقات مختلفہ كے لئے بہت مفيد ان شاء اللہ ہو گا۔

#### حنرت مولانا حافظ فننل الرحيم الشرفى صاحب دامت بركاتهم

فی زمانداس کی اشد ضرور سے تھی کہ آسان طرز تخاطب و عبارت بین فتہی مسائل کا مجموعہ تیار کیا جائے جس سے تمام طبقات بھر پور استفاد و کرسکیں۔الحمد نشد مفتی محرفیم صاحب نے یہ بیزااخیا یا اور حق اواكر ديا ہے۔

#### مفكراسلام صرب مولانا ابوحمار زاحد الراشدي صاحب ما تحكيم

آپ نے عقائد واد کام کو سجھانے کے لئے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ آج کے حالات اور ضروریات کے مطابق بہت مفید ہے اور اسے زیادہ سے مراح کی ضرورت ہے۔

#### صح طريقت ولى كالل حفرت مولانا عزيز الرحمن برزاروى صاحب وكيلية

واقعی یہ ایک مبارک کام ہے،جواللہ تعالیٰ اپنے ایک ایسے بندے سے لے رہے ہیں جوعلی دنیا ہے وابنتی کے ساتھ سروحانی دنیا ہے بھی وابستہ ہیں کتاب کے دونوں مصے ظاہری و باطنی خوجوں سے مزین ہیں اللہ جل شانہ قبول فرما کیں،آ ہیں۔

مكتبة الوركاجي